

حسین بیول این خاموش زبان میں بیکه رہے ہیں کہ \_\_\_\_ انسانوں کے درمیان پیول بن کررہو

قيمت في يرحيه دورو یے

زر تعاون سالانه سهم ردب خصوصی تعاون سالانه ایک سورویے بردن ممالک سے ۱۵ دار امری شماره ۲۹ ايريل ١٩٤٩

# اسسلام دين فطرست

از مولانا وجيدالدين خال

مكتبه الرساله جمعية بلانگ قاسم جان اسطرسط دلى 6 سال انناعت ١٩٤٩

#### فرســــــ

|   | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * | أغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | ُ دمی کاامتحیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | فرستنوں کا سجدہ ، ابلیس کا انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | خدا کے حکم سے بق دارے آگے جعک جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | فرد کا تصور اسلام میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | میره سوره سن ایمیت ، توحید کاعقیده اور ان ن<br>توحید کی علی ایمیت ، توحید کاعقیده اور ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | تولیدی کا ہیک ، تولیدہ تعلیدہ اور اسکا<br>قرآن اور کا کنات ، خدائی اخلاقیات کا عہور کا کنات میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | The state of the s |
|   | آ خرت کی معیاری دنیا میس کون لوگ جگر پائیں گے۔<br>·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | سلام دمین فطرت بسیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | اسلام کے پاپٹے ادکان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | النثر ا وررسول بِرايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | مناز، روزه، زكاة، عج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | خرت کی دنیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | زندگی کی مثال آئس برگ کی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | انسان ایک ذمه دارمخسلونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | عمل کے دو رخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | آدمی کی منزل: آخرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | ابت كانتظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | فرشتے ہروقت خاموش زبان میں بتارہے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ب ن کی تلاشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | باخدازندگی اور بے خدا زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | بمارسے نوالوں کی دنیا صرف آخرین میں ہو سکتی سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | راانسانی فطرت کی اُواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | مختلفت قومول کی مثالیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | ناذک لمحات میں آدمی خداکو یا دکرنے لگتا ہیے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | بازے آغباز<br>بازے آغباز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### بسسمالله الرَّحملن الرحسيم

کوئ آدمی دولت کے لئے بمیتاہے، کوئی عزت کے لئے ،کوئی اقتدار کے لئے۔ ہرآ دمی ، فواہ دہ بھوا ہو یا بڑا ،کسی نیکسی جیزیں جی رہا ہے۔ ہرآ دمی کی زندگی میں کوئی اسی جیز ہوتی ہے جس کے سہارے دہ زندہ ہو ۔ جس کو وہ سب سے زیادہ قابل کیا ظاہمے جس کو حاصل کرنے کا خواب دیکھے جس کے لئے دوڑ دھوپ کرے ۔ اس کی امیدیں اور اس کے اندیشے ، اس کی تمنامیں اور اس کی حسریں سب سے زیادہ اس سے دابستہ ہوں۔ اس کو پاکروہ سب سے زیادہ خوش ہوا ور اس کے جھنے کا ڈرمو تو وہ بہب سے زیادہ عم گین ہوجائے۔

یمی دین ہے۔ اس معنی میں ہر شخص کا ایک دین ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص ال قسم کے ایک دین سے خالی نہیں۔
آ دفی جس جیز کو اپنا " دین " بنائے اس کے مطابق اس کی پوری زندگی بنتی ہے۔ اس کی سوچ اور جذبات ، اس کا
لین دین ، اس کے انسانی تعلقات ، اس کی مرکز میاں اور کا رروائیاں سب اس کے گردگھومتی ہیں۔ وہ اس
کام کو کرتا ہے جس سے اس کا مقصو دیلنے والا ہو، اس کام سے دور کھا گئے ہرحال میں وہ اسی دین کو کم رہے۔ رہا ہے۔
بیخ جانے کا اندیشے ہو۔ یہی دین اس کا حاکم ہوتا ہے۔ سوتے جاگتے ہرحال میں وہ اسی دین کو کم رہے۔ رہا ہے۔
اس کی زندگی کا کوئی گوشہ اس کے اثر سے خالی نہیں ہوتا۔

یہ دین خداکا بھی ہوسکہ ہے اور غیرخداکا بھی۔ موجودہ دنیا ہیں ہی امتحان ہے کہ آدمی کون سادین اختیار کرتا ہے۔ خداکا یا غیرخداکا ۔ میہاں تہرخض کو آزادی ہے۔ بہاں غیرخداکے دین کو بچرا کر بھی آدمی عزت اور کامیابی حاصل کرسکتا ہے۔ مگر میکا میابی بالمحل وقتی ہوگا۔ وہ زیادہ سے زیادہ موت تک آدمی کا ساتھ دے گی اس کے بعد الگی مستقل دنیا میں دہ اس حال میں اٹھے گاکہ وہ بالمحل خالی ہاتھ ہوگا۔ الگی دنیا میں خدا ا بینے قدرت اور جلال کے ساتھ ظاہر ہو جبا ہوگا۔ اس لئے وہاں عزت وکا میبابی صرف اس تحف کے لئے ہوگا جس نے موجودہ دنیا میں خدا کے دین کو اپنا دین بنایا ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ وہی دوسرے دین کو اختیار کرے گا ، اس کے لئے موت کے بعد آنے والی دنیا میں ناکامی و بربادی کے سواا ورکھے نہیں ۔

ضدا کادین ہی انسان کے لئے نظری اور تینے وین ہے۔ یہ تیقت ورکے کھات یں کھل جاتی ہے۔ آدمی خواہ کوئی بھی دین اختیار کرے ۔ نواہ وہ کوئی بھی سہارا پکڑے۔ گر حب انسان کی زندگی کاجہاز کسی بھنور میں بھنتا ہے جب اس پرکوئی نازک کھ آجا تہے ، اس وقت اس کو نما م چیزی بھول جاتی ہیں۔ اس وقت وہ بے اختیار موکر ایک خواکو بھارنے گل تاریخ کھی نرجو بھی نرامی طسر رہ اور می بھو بھی نوت ہوں کو بھی کی بھی تاریخ کا دہ وقت آنے پراسی طسر رہ بھی تھے تابت ہو کا وہ وقت آنے پراسی طسر رہ بھی تابت ہو بھائی ہیں۔ آج کے حالات میں فطرت کی بھی تابت ہو بھائی ہیں۔ آج کے حالات میں فطرت کی بھی تابت ہو بھائی ہیں۔ آج جو اس اشارہ برکان لگائے اور اپنی نہار آئندہ آنے والی مستقل و نیا کا ایک اشارہ ہے۔ وہی شخص کا میاب ہے جو اس اشارہ برکان لگائے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا ہے۔

### آدمی کا امتحان

پہلاانسان جوخدا نے پیداکیا وہ آدم تھے۔اس وقت خداکی پیدا کی ہوئی دو مخلوقات اور تھیں۔ایک فرشے ورسرے جن رخدا نے وشتے خداکا حکم سنتے ہی سجدہ میں ووسرے جن رخدا نے وشتے خداکا حکم سنتے ہی سجدہ میں محربہ بیر کیا۔ خدانے کہا: تم نے سجدہ کیوں تنہیں کیا جب کہ میں نے اس کا حکم دیا تھا۔اس نے سجدہ نہیں کیا۔ خدانے کہا: تم نے سجدہ کیوں تنہیں کیا جب کہ میں نے اس کا حکم دیا تھا۔ابلیس بولا: ہیں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھ کو آگ سے (اعراف ما) المیس خداکو سے در کو کے گئے تیار تھا۔ مگر دہ آدم کو سجدہ کرنے برراضی نہ ہوا۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ملعون اور

بی موکدا دم کا اولا دمیں آئے بھی جاری ہے۔ ایک طرف فرشتے ہیں جوا دی کونسلیم اور اعتراف کا سبق دے دہے ہیں۔ وونری طوف ابلیس ہے جوانسان کی رگوں میں تیرتا ہے اور آ دمی کواکساتا ہے کہ وہ تو دہیدی دان خرمت کا طریقہ اختیار کرے اور اس کا ہم سلک بن جائے۔ اس طرح ہماری زندگی میں دوبارہ بہت بڑے ہیا شہر دی کہانی دہرائی جاری ہے ج بیلے انسان کی بیدائش کے دفت ابتداءً بیش اُئی تھی۔ دنیا میں زندگی گڑائے ہوئے ہم کھی ذکھی ایک آدم "سے دوجارہ وتے ہیں۔ ہمارا سابقہ کسی نہیں انسان سے بڑتا ہے اور اس کا کوئی نی بھورے ہم کھی نہیں ایک آدم "سے دوجارہ وہ ایک اچھے بول کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ ایسے ہر موقع بر فعالی فائون نربان میں کہدر ہا ہوتا ہے کہ میرے کم کی نعمیل میں اس آدم کے سامنے جب جا گوگاں دیں، وہ خدا کے دفادار اختیار کریں اور اپنے بارے میں خوا کے حکم کو بہجان کرا پنے آپ کو اس کے آگے ڈال دیں، وہ خدا کے دفادار بندے ہیں۔ وہ ایدی جنوں میں جگہ پائیں گے۔ اور ہولاگ ابلیس کے طریقے کو اختیار کریں اور اپنی بڑائی کی فاظ ورم رہے گئا ہوگی ہیں۔ وہ ابلیس کے ساتھ جہم میں ڈال و یہ خواس دوسرے کا گھینے کے لئے تیار نہوں، وہ خدا کے باغی لوگ ہیں۔ وہ ابلیس کے ساتھ جہم میں ڈال و یہ جائیں گئا تھیں گا تاک دیے کا تیار کریں اور اپنی طور پر جانے رہی ۔ وہ ابلیس کے ساتھ جہم میں ڈال و یہ جائیں گئی تاکہ دیاں ابدی طور پر مطبقے رہیں :

شیطان بولا: حییا تونے مجھے بدراہ گیاہے ، پس تیری سیدھی راہ پرانسانوں کی تاک یں بین بیری سیدھی راہ پرانسانوں کی تاک یں بین بین سے ۔ در آپیں سے ۔ در باہیں سے اکٹرکوشکرگزار نہ بائے گا ۔ اللہ ہے کہا: کل پیاں سے دلیل وخوار ہوکر۔ النہیں سے جوکوئی تیری راہ جبلا توہس تم سبسے دوز نے کو بھردوں گا (اعراف ۱۹۱۰) ان میں سے جوکوئی تیری راہ جبلا توہس تم سبسے دوز نے کو بھردوں گا (اعراف ۱۹۵۰) انسان خواکا بندہ ہے ۔ اس کو اصل سجدہ خدا ہی کو کرنا ہے ۔ گر دنیا کی زندگی میں وہ جن لوگوں کے درمیان رہنا ہے ، ان کے مقابلہ میں باربار اس بہت نہیں کا حق آنا ہے اور باربا دخواکا حکم ہوتاہے کہیاں تم درمیان رہنا ہے ، ان کے مقابلہ میں باربار اس بہت نہیں کا حق آنا ہے اور باربا دخواک حال ہو دیاں فوراً بوب ہاں اس کو سوال ہو دیاں فوراً ہو جاں اس کو کسوال ہو دیاں فوراً ہو جاں اس کو کسوال ہو دیاں فوراً

اس کے اندرا بلیس دانی نفسیات جاگ اٹھتی ہیں ۔ « پیں اس سے بہتر ہوں ، پیں کیوں اس کے ساھنے بھکوں " پر احساس ، شعوری یاغیرشعوری طور پر ، اس کے لئے رکا وٹ بن جا آہے ۔ وہ حبی خداکوسجدہ کرر ہا ہوتا ہے ، اس خدا کے حکم کے با وجود " آدم " کے آگے جھکنے سے انکار کر دیناہے۔

دوا در میوں کے درمیان ایک معاملی تاہے۔ اس معاملہ میں ایک تی پر ہوتا ہے اور دومرانا ہی پر برخف می بیرے دوا درمیوں کے درمیان اس صورت حال کا بیدا ہونا ہی خوش کے میرے بنائے ہوئے اس ادم کے سامنے میری خاطر جبک جا کہ - اب بوشخص اپنے ترقیف ہی خوال کا بیدا ہونا ہے کہ میرے بنائے ہوئے اس ادم کے سامنے میری خاطر جبک جا کہ - اور جب تخص اپنے ترقیف کے گئے اس کے حق کو مانے ہوئے اس کے سامنے اپنے آب کو جھکا دے ، اس نے فرشوں کی بیروی کی۔ اور جب تخص کے لئے اس کی میں " حق کے اعراف میں مانع ہوجائے ، جو اس ذہین کے تحت می دار کے سامنے جھکنے سے انکاد کردے کہ میری پوزیش مضبوط ہے ، نیخص میرا کچھ دیگاڑ نہیں سکتا ، اس نے المیس کی بیروی کی ۔ خدا کے سامنے سے دہ کر نااس کی بائے بورئے تا کہ میں جنا کے سید بنہیں بن سکتا ۔ خدا کے سیدہ ہوئے کہ کہ میں خدا کے لئے سیدہ کروں کا مگرا دم کے سامنے ہوئے دہ ان کے سیارے کہ کہ میں خدا کے لئے سیدہ کروں کا مگرا دم کے سامنے میں جھکنے سے انکاد کرے کہ کو کہ عمل میں اس کے سیدہ کی خدا کے لئے سیدہ کروں کا مگرا دم کے سامنے میں خدا کے لئے سیدہ کروں کا مگرا دم کے سامنے میں خدا کے دور المیس کا بحال کوئی عمل خدا سے معالی کوئی قبل سیس کوئی ہے ۔ اور جو اپنے ان در کہ کی نفسیات کی پرورش کرے اس کا کوئی عمل خدا کا کھی تھول میں کرتا۔ کھی تھول میں کرتا۔ کہ میں خوال میں کرتا۔ کھی تھول میں کرتا۔

پیجانسان (آدم) کا قصہ خدا کے سامنے براہ راست بینی آیا تھا۔ اب دنیا کی زندگی میں ہرآن ہی قصسہ خدا کے غیب بیں بینی آر ہا ہے۔ آج خدا ہمارے سامنے عیاناً موج و نہیں ہے۔ آج جو بین ہے وہ خدا کی کا بادر اس کے رسول کا طریقے ہے اور اس کے رساتھ آو می کا اپنا ضمیر ہے جو اندر سے اس کو آواز دیتا ہے ہدا کی کتاب اور اس کے رسول کا طریقے ہے اور یہ تفاضہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے تک کا اعترات کریں بخواہ پر وزود ہو کی ایسان سے ہمار اسابقہ بینی آتا ہے اور یہ تفاضہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے تک کا اعترات کریں بخواہ یہ تفاضہ فقی اعتراف کا ہویا کسی تل کا اس وقت گویا فاموش زبان بیں فدا کا حکم ہمارے پاس آجاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اس "آدم" کا جو تی تحصارے اور آتا ہے اس کو اواکر و۔ بالفاظ دیگر، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اگر لفظی اعترات کا معاملہ ہے تو علی طور پر اس کا لفظی اعترات کا معرائے کا اعترات کا عرائی تک کہ معاملہ ہے تو علی طور پر اس کا کہتا ہوں اور ور آگا ہے آپ کو اس کی تعمیل کے لئے بیش تی اواکر و۔ اگر علی تی کہتا ہے کو اس کی تعمیل کے لئے بیش تی اور دیں، وہ استحان میں بیورے ہوں " جیسی نفسیات میں مبترا ہوجا بیں اور اینے "آوم" کے آئے جھکنے ہے انکار کر دیں، وہ امتحان میں بیورے مہیں اترے ۔ بیان قسم کے لوگوں کے لئے البیس والا انجام ہے اور دومری قسم کے لوگوں کے لئے البیس والا انجام ہے اور دومری قسم کے لوگوں کے لئے البیس والا انجام ہے اور دومری قسم کے لوگوں کے لئے البیس والا انجام ہے اور دومری قسم کے لوگوں کے لئے البیس والا انجام ہے اور دومری قسم کے لوگوں کے لئے البیس والا انجام ہے اور دومری قسم کے لوگوں کے لئے البیس والا انجام ہے۔ مدا کا سام ورا ور عابد دم می ہے جو خدا کے سامنے میں ماس کا امتحان اس کو "آدم "کے سامنے حمل کر دینا ہے۔ فدا کا سام ورا ور عابد دم می ہے جو خدا کے سامنے میں ماس کا امتحان اس کو "آدم "کے سامنے حمل کر دینا ہے۔ فدا کا سام ورا ور عابد دم می ہے جو خدا کے سامنے میں ماس کا امتحان اس کو "آدم "کے سامنے میں کی سامنے میں کو گور اور عابد دمی ہے جو خدا کے سامنے میں کا متحان اس کو "آدم "کے سامنے کی کو گور اور کے سامنے کو گور کے سامنے کی گور کے مدا کے سامنے کی کو گور کے کا سامنے کو گور کے سامنے کو گور کے کو گور کے کو گور کے کو کو کو کو کو کو کور کے کا کے کا کی کور کی کور کی کور کی ک

م کم کومان کراپنے تی دارانسان کے سامنے جھک جائے۔ جوشخص خدا کے سامنے بحدہ کرے اور حب انسان سے معالمہ پڑے تو اس کاحق نربیجانے اور گھمنڈ اور بے انعمانی کاطریقبہ اختیار کرے، وہ خدا کا ساجد بھی نہیں ہے ۔ کیوں کہ جہاں اس کا خدا اس کے ساجد مونے کا امتحان ہے رہا تھا وہاں وہ اپنے آپ کو ساجد ٹاپٹ نہ کرسکا۔

خداکوسجدہ کرنے کے لئے آ دی آسانی سے نیار موجا آ ہے رکبونکہ خدا تحرمفا بلدیں تحی کے اندر" میں اس سے برابوں "ك نفسيات نہيں موتى رجب كدانسان كے مفابله بس طرح طرح كى نفسياتى گربي يرشى موئى موتى بيں جو ایک انسان کے لئے دوسرے انسان کے اعتراف میں رکا وٹ بن جاتی ہیں۔خداکسی انسان کاحرلیٹ نہیں۔ جب کہ ابك انسان بهت جلد دوسرے انسان كواپنا حركيت مجھ لتيا ہے اور اس كے مقابله مبس حيكنے كوا بينے ليے عزت كا سوال بنالبتا ہے۔خدا کے مقابلہ میں اً دمی کی نفسیات احتیاج کی نفسیات ہوتی ہے۔خداصرف وینے والا ہے ماس کوکسی سے لینے کی خرورت نہیں ۔ گرانسیان کامعا ملہ مختلف ہے ۔ بہاں جب ایکشخص دوسرے شخص کے میا سے جهلتا ہے تو و داس کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے کہ جھی اچھے الفاظ ، کبھی دوسٹرے کی حفایت کا اعتراف ، کبھی اس کا مالی یا ما دی حق ا داکرنا ، کبھی کسی کو افضل یا کرخو دیستھے ہے جانا اور اس کو اُکے بٹر صانا ، کبھی کسی کی کمزوری برقابو یا لینے كے باوج داس كى عزت كى خاطراس سے درگزركرنا يجھى ايكشخص كى اتفاتى غلطى سے فائدہ اٹھانے كاموقع ہوتے ہوے انفعات کی خاطر جیپ رہ جانا کبھی سا منے کے طتے بوے نفع کو چھوڑ کرصرت اصول کی خاطریے نفع والے آدمی کاساتھ دینا،غرض ہریارجبکسی کے لئے دوسرے آدمی کے سامنے تھکنے کاسوال موتویہ اس کو کھے دینے کا سوال موتا ہے۔ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے مقابلمیں حق دا نضاف کاروبیرا ختیار کرنے کے لئے اس کو اپنی نفسياتى كرموں كوتوا ناظرتا ہے۔ حبب وه كسى حريف كى عزت كرتا ہے تويہ اپنى عزت كوخطره ميں اوالنے كى فنميت بر ہوتاہے۔ یہ چیزی خدا کے سجدہ کے مقابلہ میں" آ دم " کے آگے چھکنے کوسی انسان کے لئے بے حدمشکل منا دبنی ہیں۔ مگرانسان کااصلی امتحان جہاں بور ہاہے، وہ بہی مقام ہے۔ یہی وہ اصل قربانی ہے جو ہر ایک کو اپنے خداکی رهناکے لئے دینی ہے۔ جواس فربانی کے لئے تیار نہ مو وہ تھبی خدا کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا۔ خواہ وہ بظاہر خواکوسجدہ کرنے والاہو یا سجدہ نہ کرنے والا ۔

سب سے بری حقیقت اللہ رب العالمین ہے۔ اس ذات کو پالینا ہی ادمی کی سب سے بڑی کامیا بی ہے۔ موجودہ دنیا میں آدمی جہاں اپنے رب کو پا آہے وہ "سبحدہ "ہے، مگر سجدہ اسی دقت حقیقی سجدہ بنتا ہے جب کہ سجدہ سے باہر کی دنیا میں آدمی تواضع اور حجدکا دکی زندگی اختیار کرجیکا ہو۔ ایساشخص اپنی نفسی حالت کے اعتبار سے باہر کی دنیا ہے کہ وہ خدائی تجلیات کا آجد (Reclplant) بن سکے راس کے لئے سجدہ حقیقی معنوں میں سے اس قابی ہوجاتا ہے کہ وہ خدائی تجلیات کا آجد (Reclplant) بن سکے راس کے لئے سجدہ حقیقی معنوں میں رب العالمین سے ملاقات کا مقام بن جا آہے۔ اس کے بھس جو تخص سجدہ سے باہر کی زندگی میں خود بہندا ورشکر بنارہ باس کی روح کے اندر شیطان اپنے گھو نسلے بنالیت ہے۔ اس کا سجدہ غفلت ا در بے کمیفی کا مجدہ ہوتا ہے۔ اس کا سجدہ اس کو خدا سے نہیں کرتا۔

## توحييد كاتصور اسسلام ميس

کائنات کا ایک خانق ہے۔ اس نے اپنے منصوبہ کے مطابق اس کوبٹایا ہے اور وہی اس کوچلا دہاہے۔ جس طرح ساری کا نئات خلاکی اطاعت کردہ ہے اسی طرح انسان کے لئے بھی ضیحے دویہ صرف یہ ہے کہ وہ ا پنے خالق کا فراں برواربن کرزندگی گزا دے۔ نمام انبیار ہی بتائے کے لئے آئے اور کا نئات اپنے بو دے وجود کے ماتھ ہرآن اَ دمی کوہی بست دے رہی ہے ۔۔۔۔ یہ ہے۔ اسلامی توجید اور اس مقال میں جھے کو اسی نظریُہ توجید کی وضاحت کرنی ہے۔

" زمین و آسمان میں اگر ایک خدا کے سواکوئی اور خدا ہوتا تو ضرور ان میں بگاط پیدا ہوجا تا (ابنیا ر ۲۷)
قرآن کے پرالفاظ میں کا کناتی واقعہ کی طرف اشارہ کررہے ہیں جواس بات کا نبوت فراہم کرتاہے کہ یہ مافوق طاقت صرف ایک ہے ، کئی نبیس ۔ تمام طبیعی علوم چرت انگیز طور پراس کی تصدیق کرتے ہیں کہ بوری کا کنات ایک ہی قا نون کے تحت چل رہی ہے ۔ جو قوانین زمین پر کام کردہے ہیں ، وہی نہایت صحت کے ساتھ اجرام سماوی میں بھی کار فرماہیں ۔
کے تحت چل رہی ہے ۔ جو قوانین زمین پر کام کردہے ہیں ، وہی نہایت صحت کے ساتھ اجرام سماوی میں بھی کار فرماہیں ۔
یہی یقین تھا جس نے انسان کو آما دہ کیا کہ وہ کھر ہول ڈالر خرچ کرے خلائی مشینیں بنائے اور ان کوچا ندا ورمر نے پر بین با انسان کو آما دہ کیا کہ وہ کھر ہول ڈالر خرچ کرے خلائی مشینیں بنائے اور ان کوچا ندا ورمر نے پر بین بائے اندازہ کے مطابق آنا رسکے ۔ اگر مساری کا مُنات ایک قانون کے تت کمل صحت کے ساتھ میں نہ کر رہی ہوتو ذہیں پر

گی ہوئی ہماری دوربینیں وسیع کائنات میں آکھ ہزار طبین سال نور تک ندر دیکھ "سکیں - ہمار سے بینی علوم اچانک اپنی تمام اہمیت کھودیں ۔ کائنات کااس قدر درست طور پر دحدا فی حالت میں ہونا بتا تا ہے کہ وہ صرف ایک خدا کے کنطوں میں ہے ۔ اگر دہ کئی خدا وُں کے کنٹرول میں ہوئی تو یقیناً اس میں انتشار بریا ہوجا تا ۔ مختلف خدا وُں گاش کمش کنٹرول میں ہے ۔ اگر دہ کئی خدا وُں کے کنٹرول میں ہوئی تو یقیناً اس میں انتشار بریا ہوجا تا ۔ مختلف خدا وُں گاش کمش

یں وہ درہم بریم موکررہ جاتی۔ زین پرایک قانون کی مکرانی ہوتی اور سیاروں پر دو مرے قانون کی۔

"اللہ نے بیدا کی ہر چیزاور بھر برایک کا ایک اندازہ مقسر کر دیا (فرقان ۲) طبیعیاتی مشاہرہ بہاتا ہے

کہ کا تنات کی ہر چیز کا ایک قانون ہے اور وہ انتہائی کردم کے ساتھ اس پر فائم ہے ۔ آئن رکبرگ (پروفیر تعبیقی ریاضیات کوئن میری کالئے تندن) کے الفاظ میں "کا کنات تعجب فیز حد تک بیکاں (۱۹۵۱ ۲۰۰۳) ہے۔ بم خواہ کی طور

پرمجی اس کو دیجیں ، کا کنات کے اجزار میں وی ترکیب اسی تناسب سے پائی جائی ہے۔ زمین پر جو طبیعیاتی قوانین دریافت کے گئے ہیں، وہ محکمی اعداد (Arbitrary Numbers) پڑھتی ہیں۔ جیسے الکٹران کی مقدار ما دہ کا تنا ہے۔ بہوکہ تقریباً 1840 کے مقابلہ میں ایک ہوتا ہے۔ یہ تناسب ہر حلگہ اور

ہروقت پایا جا ہے۔ اب ایکوں ہے۔ کیا ایک خات نے کئی طور پر (Arbitrarily) اخیس اعداد کا انتخاب کردکھا ہے ، دہی اس کا حکم ان محد کہ کا تنات ہران ایک زیردست ہی کے کنا طور پر بربتا تا ہے کہ کا تنات ہران ایک زیردست ہی کے کنا حکم ان ہوں ہے۔ جو خواکا کنات کا خات ہے ، دہی اس کا حکم ان محکم ان کھی ہے۔

اس سلسلے میں یہ بات کوئی امیریت نہیں رکھتی کہ ۔ " خدا اگرے تو ہم کونظر کیوں نہیں آتا " ہم ایک امی دنیا میں ہیں جہاں ہمارے لئے اس کے سوا چارہ نہیں کہ چیزوں کو دیکھے بغیرانیں ۔ یہ صرف خدا کے عقیدہ کا سوال نہیں ہے ۔ ہم جس کا کنات میں ہیں اور جس کو ہم بہر جال مانتے ہیں ، اس میں بے تمار چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے اور نہیں دیکھتے در کیوں کے باوجو در ہم ان کو ماننے پر مجبور ہیں ۔ خدا کے سوا موجودہ کا کنات کو بھی ہم ایمان بالنیب کا طریقہ اختیار کے بغیر نہیں تھی مسلتے ۔ مثال کے طور پر اٹیم میں کی تقسم کے ذرات (Particles) تسلیم کے گئے ہیں ۔ ان میں اختیار کے بغیر نہیں ہوتا ۔ حتی کہ اس میں کوئی برقی چارج نہیں ہوتا ۔ حتی کہ اس میں کوئی برقی چارج نہیں ہوتا ۔ حتی کہ اس میں کوئی مائن وال کے الفاظیں :

Neutrino is a tiny bundle of nothing (3.1.1979)

نبوٹر نیوٹا شے کا ایک چھوٹا سابلندہ ہے۔ اس لاشے کا وجود کیوں تسلیم کیا جا تا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹم بیں جن ایسے خواص ظاہم ہوتے ہیں جن کی توجیہ اس کے بغیر نہیں جنی کہ اسٹم کے ڈھانچہ میں ایک غیر ذرہ ( Roa-Particle ) کا وجود تسلیم کیا جائے۔ اس مفروضہ نیوٹر میز کے عجیب و غربیب اوصات میں سے ایک بیجی ہے کہ وہ کسی بھی ما دی جسم سے بغیرددک ٹوک گزدسکتا ہے۔ حتی کہ وہ اپنے سفر میں پورے کرہ ارض کو اس کے اندر سے پار کرسکتا ہے۔ نیوٹر مینو کی اس خصوصیت کو انسانی استعمال میں لانے کے لئے امر کمہ بی بخریات ہور ہے ہیں ۔ سائمن وانوں کا خیال ہے کہ اگر نیوٹر مینو کی اس خصوصیت کو قابل استعمال بنایا جا سکا تو میغام رسانی کی دنیا میں انقلاب آ مجائے کا کائنات میں کسی چیزکو" دیکھنا" خانص علی طور پراس قدر ناممکن ہے کہ سائنسی فلاسفہ کے درمیان خوداس امریس اختلات پیلا ہوگیا ہے کہ وہ کائنات کو ایک خارجی (objective) واقعہ قرار دیں یا محض ایک ذہی یا داخسسی (subjective) طور پرمحسوس کی جانے والی چیزر

خواکو ما ننائیمی افسان کے گئے اتن شکل نہیں رہاہے جتنا خداکا ججے تصور قائم کرنا۔ تمام معلوم زمانوں سے انسان خداکو ما نتار ہاہے اور آئ بھی کرہ ارض کی آبادی کی بہت بڑی اکثریت خداکے وجود کا افرار کرتی ہے۔ گر اصل کی ہمیشہ یہ دہی ہے کہ خداکو ماننے کے باوجود لوگ اس کے ساتھ ایسے عقیدے تھے کر لیتے ہیں جس سے ماننا اور نہ ماننا وونوں کی سال ہوجا تا ہے ۔ کسی نے خداکو مانتے ہوئے اس کی ایسی تعبیر کی کہ خداکاکوئی علیادہ اور مستقل وجود ہی مشتبہ ہوگیا ۔ کسی نے خداکو مانا گراسی کے ساتھ اس کے ایسے شرکاء یا مقربین بارگاہ فرض کر لئے جس کے بعد خداکی خدائی مازگر وہ گئی۔

ضدا کے معاطرین انسان کے بے داہ ہونے کی وجہ ہمیشہ صرف ایک رہی ہے۔ کا کنات کے معلوم وافغات پر خداکو قیاس کرنا \_\_\_\_ انسان کے یہاں بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، اس لئے فرض کر دیا گیا کہ خدا کے بھی کچھ بیٹے بیٹیاں ہوں گا۔اوراس طرح ایک مقدس خدائی خاندان تیار ہوگیا۔ دنیا کے بادشا ہوں کے یہاں کچھ مرکادرس کوگ ہوتے ہیں، اس لئے فرض کر دیا گیا کہ خدا کے یہاں بھی کچھ مقرب لوگ ہیں جن کو اس نے اختیار دے دکھا ہے اور جن کی باتوں کو وہ سنتا ہے۔ اس طرح خاصان کا کنات کا ایک قبیلہ تیار ہوگیا۔ دنیا میں بہت سسی طاقتیں کام کرتی ہوئی نظر آئیں۔ مثلاً سورج ، ستارے ، دریا وغیرہ ۔ فرض کر دیا گیا کہ یہ سب خدائی میں شرک مستیاں ہیں اور بڑے خدا کے ساتھ ل کرخلائی کو چلارہی ہیں۔ اس طرح خداکا معاملہ ایک قسم کا «مشترک کاروباد" کا معاملہ بن گیا، وغیرہ

مظاہریت کی بی قسم خی جس نے فلسفیانہ ذہنوں میں پنچ کر دحدت دج دکی صورت اختیاد کی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک کائنات ہے جوانسان سے لے کرستاروں تک بے شار چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ دہ اس تو و دیکھا کہ ایک کائنات ہے جوانسان سے لے کرستاروں تک بے شار چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ دہ اس قطام کر رہا ہے۔ اس حرح فدا کا تصور ایک ایسے مجرد خیال کی صورت میں ڈھل گیاجس کی اپنی علیٰیدہ کوئی مہتی نہ ہو۔ ہر چیز اس طرح فدا کا تصور ایک ایسے مجرد خیال کی صورت میں ڈھل گیاجس کی اپنی علیٰیدہ کوئی مہتی نہ ہو۔ ہر چیز اس سے نکتی ہوا ورختم ہو کہ دو بارہ اس بی مل جاتی ہو۔ اس تصور نے " انسانی خدا کوں" کا عقیدہ پیدا کیا ۔ یہ فرض کر لیا گیا کہ کچھولاگ اپنی ریاضتوں سے اپنی دنیوی حینیٹ کی اس طرح نفی کر لیتے ہیں کہ وہ جیتے ہی فدا سے یہ فرض کر لیا گیا کہ کچھولاگ اپنی ریاضتوں سے اپنی دنیوی حینیٹ کی اس طرح نفی کر لیتے ہیں کہ وہ جیتے ہی فدا سے میں جاتے ہیں جس کا جزر دو مرے لیگ مرنے کے بعد ال جاتے ہیں اور اس طرح اپنی زندگ ہی ہیں اس خدا کا جزر بن جاتے ہیں جس کا جزر دو مرے لیگ مرنے کے بعد ال کے عفیدہ کے مطابق ، جنے والے ہیں

اسلام نے خدا کے تصورسے اِن تمام الحا فات کوجداکیا۔ اس نے بتاباکہ اس طرح کا ہراصا فہ در اصل خدا کے عقیدہ کی بی ہے۔ خدا دی فدا ہے جو ہر لحاظ سے میتان کی صفت رکھتا ہو۔ جو اپنی ذات وصفات میں انتراک کی تمام قسموں سے پوری طرح پاک ہو۔ "کہد دو کر النزایک ہے ۔ النڈ بے احتیان ہے ۔ اس کے اولاد نہیں ۔ ندوہ کسی کی اولا دہے ۔ اور نہیں ہے اس کے برابرکوئی (اخلاص) توحی کی علی اہمیہ سے

اسلام میں توجد کا عقیدہ ہیگ کے فلسفہ کی طرح محق ایک مجرد تصور (۱۵۰۵ میں کو حدث کر خورت کر کہ میں رکھتا۔ انسان کی زندگی سے اس کا نہایت گہرا کلی تعلق ہے۔ اسلام کے نزدیک دہی شخص موحد ہے جو دحدت کر اسا تھ وحدت کر دار کا بھی حامل بن جائے۔ اسلامی توجید کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا تنات کا فات ایک ہے اس کا مالک بھی ایک ہے۔ اور شعیک ای طرح وہ مہتی بھی دہی ایک ہے جس کے آگے انسان جواب دہ ہے اور اپنے عل کے مطابی جس کے یہاں سزا پاجڑا پانے والا ہے۔ اس طرح آخرت کا عقیدہ بھی ، بالوا سطہ طور پر ، اور اپنے عل کے مطابی جس کے یہاں سزا پاجڑا پانے والا ہے۔ اس طرح آخرت کا عقیدہ بھی ، بالوا سطہ طرح والا ہے۔ اس طرح آخرت کا ایک جزین جاتھے۔ حدا اس تعقیدہ کو بات سے عقیدہ توجید ہوں گا کے معقیدہ مکمل نہیں ہوتا۔ طرح خلا کے کا سب اور مجازی ہوئے کی حیثیت کوجب تک تسلیم نرکیا جائے ، خدا کی کا تعقیدہ مکمل نہیں ہوتا۔ موجودہ کا گئنات اپنی اتفاہ حکمتوں کے ساتھ خلائے وحدت الی کا غیبی ظہور رہے ، آخرت کی وزیا وحدت اہلی کا شاہد کا موجودہ کا گئنات اپنی اتفاہ حکمتوں کے مان خلاق ہے ، آخرت کی وزیا وہ وہ یا ہوتو ہو کہ مان اس طہور خلائے وہ کہ اس طہور کو تسلیم ندرے ہوگا جس طرح آخرت کی مانت ۔ ظہور رسموجودہ عالم بی توجید ایک فور وفر کی امن خلاق کے اس ظہور کو تسلیم ندرے ہوگا جس طرح آتے سورے کو مانت ۔ قائم شدہ و افتد بن جات کی مانے مگر خلالی کیش فی موحد ہو سکتا ہے گراس کو اسلامی موحد کہنا کی طرح ورست نہ ہوگا۔ ورست نہ ہوگا۔ ورست نہ ہوگا۔ ورست نہ ہوگا۔

" فدا ایک ہے" بر هرف ایک گنتی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ تمام معلوم اور نا معلوم حقائی کی تشریح کا معاملہ اس مندی دنیا ہو یا روحانی دنیا، حال کا معاملہ نہ یا مستقبل کا معاملہ، دنیا کے مسائل ہوں یا آخرت کے مسائل، منام چیز ہواں وقت کہ ناقابی فہم ہیں جب تک ان کو ایک فکر کا وحدت کی جیٹیت نہ دے دی جائے '، جب تک دحدت کی خدا دندی کے ساتھ ان کی نسبت کو معلوم نہ کر لیا جائے '۔ خدا کی کیٹ کی کی دریا فت تمام حقائی کی مرکزی دحدت کی دریافت ہے۔ وہی توجید توجید ہو بھارے اور پر حقائی گی ابدی معنویت کو داخت کر دے ۔ جو نظریہ حقائی کی منویت کو داخت کے دریافت ہے۔ وہی توجید توجید ہو تھا اور ہو کچھ بو مگر اسلامی نقطہ نظر سے اس کو توجید نہیں کہا جا مکتا ۔ خدا کی دریافت کی دحدت کو پانا اس وقت کمل ہوتا ہے جب کہ وہ اس کے ساتھ انسان اور کا گنات کی دحدت کو پانا کی دقت کمل ہوتا ہے جب کہ وہ اس کے ساتھ انسان اور مرف دحدت ہی آخری حقیقت کے طور پر دہ ایک ایسے فکر کا درجہ حاصل کر ہے جہاں تمام تعنا دات ختم ہوجا بُس اور صوف دحدت ہی آخری حقیقت کے طور پر دہ ایک ایسے فکر کا درجہ حاصل کر ہے جہاں تمام تعنا دات ختم ہوجا بُس اور مور دریا فت نہ کرسکا کہ خاتی ہوا کہ اللہ دوہ جائے دریا فت نہ کرسکا کہ خاتی ہوا کہ ڈاردوں کے نظریہ کے بطن سے ناریخ کا سب سے زیا دہ شدید

الحادبراً مرموا توحید کے عقیدہ کا معاملہ بھی ایساہی ہے۔ صروری ہے کہ توجید کا مطا نداس فرم کیاجائے کہ وہ ہم کو توحید اور انسان کے درمیان نسبت کی دریافت تک پہنچاسکے۔ اس کے بغیر نہ صرف یہ یہ مطالعہ ادھورا دم یگا بلکہ یہ بھی اندلیشہ ہے کہ وہ سچانی کے مسافر کو الٹی سمست میں کسی مقام پر پہنچانے والابن جائے۔

توحيدكاعقيده اود انسان

کائنات جس طرت ممل طور پر اپنے خالق اور مالک کے تابع ہے ، وہی انسان سے بھی مطلوب ہے جو کا گنات کا صرف ایک تقیقت واقعہ کو نسلیم کرے اور کا صرف ایک تقیقت واقعہ کو نسلیم کرے اور خدائی اطاعت کو قبول کرکے بقید کا گنات کا ہم سفرین جائے۔ خداجس طرح ساری کا گنات کو سبنھا ہے ہوئے ہے اس طرق انسان کے معاملات بھی اسی وقت سدھر سکتے ہیں جب کہ وہ اپنے آپ کو فدائی کنٹر ول میں دے چکا ہو ۔ اس طرق انسان کے معاملات بھی اسی وقت سدھر سکتے ہیں جب کہ وہ اپنے آپ کو فدائی کنٹر ول میں دے چکا ہو ۔ کا گنات کی صحت کارکر دگی کا سبب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو فدائی افلاقیات کے دیگ بیں رنگ بیا ہے۔ انسان نے دندگی کی درستی کا راز بھی ہی ہے کہ وہ فدائی اخلاقیات میں اپنے آپ کو دیگئے کی کوشش کرے ۔

قرید تمام بھلائیوں کا سرحتیہ ہے۔ اور ہرضم کی تمایوں کی جڑیہے کہ توجد دنیا میں قائم نہو توجر کیا ہے۔
اس حقیقت دافعہ کا تحقق کہ اس کا سُنات کا بیدا کرنے والا اس کوسنھالے والا اور ہرضم کی قوتوں کا واحد ما لک صرف ایک انتہ ہے۔ اس کے سوائسی کو اس کا سُنات میں کی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ ذرہ سے لے کرکہ کہ شانی نظاموں تک ساما عالم اس حقیقت توجید کی بداہ داست گرفت میں ہے۔ وہ کمل طور پر ایک مالک الملک کے زیر انتظام ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پورا عالم ابنی تمام وسعنوں کے ساتھ تھیک دیساہی ہے جیسا کہ فی الواقع اس کو جونا چاہئے۔ اس کی کارگزاری میں آت تک کمی اونی نقص کا مشاہدہ نرکیا جا سکا۔ وہ آتی کا الصحت کے ساتھ جونا چاہئے۔ اس کی کارگزاری میں آت تک کمی اونی نقص کا مشاہدہ نرکیا جاسکا۔ وہ آتی کا الصحت کے ساتھ جونا چاہئے۔ اس کی کارگزاری میں آت تک کمی اونی نقص کا مشاہدہ نرکیا جاسکا۔ وہ آتی کا الصحت کے ساتھ جونا چاہئے۔ اس کی کارگزاری میں آت تک کمی اونی نوتار میں ایک سکنڈ کافرق نہیں بڑتا ۔

موبوده ترمانه میں خدا کے دبود کے خلات بود میلیں بیش کی گئی ہیں، ان میں سب سے اہم دہ ہے جس کو فقص کا مسکلہ (Problem of Evil) کہا جاتا ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کا کنات میں ایسے نقائص ہیں جن کی موجود گل مسکلہ ایس کے مسللہ میں ایک شخص نے یہ مثال دی ہے میں بیش نہیں کیا جاسکتا کہ اس کو کسی حکمت والے فعرائے بنایا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک شخص نے یہ مثال دی ہے کہ دمین کی توت کشش (Force of Gravity) اس سے بہت زیادہ ہے متنا کہ اس کو مونا چاہے۔ چنا بیہ پندمیٹر کی بلندی سے کرنے میں آدی کیا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر قوت کشش کم ہونی تواب انہ موتا رس کر اس قسم کی بیش آتا ہے۔ بات صرف کم خورد فکر کا نیج ہے۔ کہنے والا یہ مجول گیا کہ گرنا تو ایک صاد نہ ہے جو معول کے خلاف بھی بیش آتا ہے۔ اس میں اگر زمین کی قوت کشش کم ہوتی تواس پر معمول کی زندگی ہی در ہم بر ہم ہوجاتی ۔ انہان مضبوطی کے ساتھ زمین بر تازی کی بیان میں بر خور میں بر نہ دوڑ رسکت ہی در ہم بر ہم ہوجاتی ۔ انہان مضبوطی کے ساتھ زمین بر نہ فیر سکتا ، ہماری رسلیں بٹر یوں بر نہ دوڑ رسکت ہی در ہم بر ہم ہوجاتی دور کار خالے اکھڑ جاتے ، پائی زمین پر زنگھرسکتا ، وغیرہ ۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ جیز جس کو بیض لوگوں نے نظام فطرت کا نقص مجھا ہے دہ نظام فطرت کا نقت کے بنائے سات اسمال فلانا تا بل جینج مد تک میں میں میں دو کر نے بیا کہ ساتھ کے دہ جی تھیں انداز کی کہ نے بیا کہ کا تھا کہ کے بیا کہ کا تھا کہ کا کہ کو تا کہ کہ کے بیا کہ کہ کے بیا کہ کو تا کہ کیا گا کہ کہ کو تا کہ کو تا کہ کے بیا کہ کا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا

اوپر تلے تم اللہ کے اس بنا نے میں کوئی فرق نہ دیجھو گے ۔ تم پھرنگا ہ ڈال کردیکھ لو۔ کیا تم کوکوئی خلل دکھائی دیتا ہے۔ بار بارنگاہ فدال کردیکھو۔ تمھاری نگاہ عاجز موکرا درتھی ہوئی تمعاری طرن لوٹ آئے گی (ملک)

کائنات کااس طرح بے عیب اور خالی از نعقی ہونااس سے جہ کہ وہ باہ داست خدا کے کنٹرول میں ہے۔ وہ خلا کی صفات کا ما دی طہورہے ۔ گرانسانی دنیا کا معاملہ اس سے مختلف ہے ۔ اینٹن چیخون نے میمی کہا ہے کہ " یہ ونیا بے مرحیین ہے ۔ اس میں صرف ایک ہی چیزہے ہو حسین نہیں ، اور وہ انسان ہے گا انسان ساری علوم کا گنات میں وا مدمئل ق ہے ہواپنے ہم جنسوں کے ساتھ عدا وت گریا ہے دبقرہ ۱۳۹ ) وہ زمین پراصلاح کے بجائے فیاد ہر پاکرتا ہے (اعراف ۱۹۵) وہ ایسی کاررو ایکاں کرتا ہے جس کے تیجہ میں کھیتیاں اور نسبیں براد ہوں (بقرہ ۱۹۰۹) ۔ وہ دنیا ور میں یہ فرق کیوں ہے ۔ اس کی وجہ یہ کہ دبقیہ کائنات براہ راست النڈ کے کھم کے تت چیل میں ہے ۔ وہ وہ یہ کہ دب میں کہ مقد کے کہ ہوں ہے ۔ مرانسان کوالڈ طون سے آزادی کی ہوئی ہے ۔ وہ اپنے ادا وہ کے تت میجے یہ باندہے ، اس لئے وہ کمل طور پر درست ہے ۔ انسانی دنیا میں بگاڑ کی دجہ تمام ترین ہے ۔ وہ اپنے ادا وہ کو تا ہوں کے سارے معاملات میں فسادا ور دبگاڑ ہر پار ہتا ہے ۔ اس کے دعاس کے دو کمل طور پر درست ہے ۔ اس کے دعاس کے دو تعاملات میں فسادا ور دبگاڑ ہر پار ہتا ہے ۔ ہر کا کو اس کی اور نوی برائی جو انفوں نے اس کے دائش کے وقت خدا کے ساسے ظاہر کیا تھا : "کیا تو ایسے تاریخ میں درست ثابت کیا ہے جو انفوں نے اس کی پیدائش کے وقت خدا کے ساسے ظاہر کیا تھا : "کیا تو ایسے تو وہاں فساد کرے اور نون بہائے دبھر ہی ہوں ہوں ہیں فساد اور نور بہائے داخوں ہوائے درخوں بہائے دہم میں اختیار دے دہا ہوں فساد کے دورت فدا کے ساسے ظاہر کیا تھا : "کیا تو ایسی کی دورت نور بہائے دبھر ہوں ہوائی فساد کرے اور نوں بہائے دبھر ہوں ہوں فساد کرے اور نوں بہائے دبھر ہوں ہوں ہوں فساد کرے اور نوں بہائے دبھر ہوں ہوں کو دبھر کی فساد کر کیا ہوں ہوں کو دبھر کی سامی کیا ہوں ہوں کی دورت نور کی ہوئی کی دورت کی درخوں بہائے درخوں ہوں کو دبھر کیا ہوں ہوں کی دورت کی سامی کیا ہوئی ہوں کی دورت کی دورت کی سامی کیا کیا کی دبھر کیا ہوئی کی دبھر کیا کی دبھر کی دورت کی سامی کی دبھر کیا ہوئی کیا کی دبھر کیا کی دبھر کی کیا کی دبھر کی کو دبھر کی کی دبھر کیا کی دبھر کی دبھر کی کی دبھر کی کی دبھر کی کی دبھر کیا کی دبھر کی دبھر کی دبھر کی دبھر کی کی دبھر کی کی دبھر کی د

یدا دادی ہوانسان کو حاصل ہے ، پیطلق آزادی نہیں ہے۔ پرصرف وقتی آزادی ہے اور خاص منصوبہ کے تحت دی گئی ہے۔ یہ دراصل امتحان کی آزادی ہے ( ملک ۲) کا نئات کا مالک پر دیجینا چاہتا ہے کدان ہیں سے کون ہے ہو آزادی پارکھی آزادی کا غلاط استعمال نہیں کرتا ہے تاکہ وہ ایسے لوگوں کو اپنے انعامات سے نوانے۔ اوران لوگوں کو نبای کی گرشے میں ڈال دے ہو آزادی پاکر بگرشے کے رانفال ۲۳) دنیا کا موجودہ نظام صرف اوران لوگوں کو نبای کے گرشے میں ٹوال دے ہو آزادی پاکر بگرشے کے رانفال ۲۳) دنیا کا موجودہ نظام صرف اس وقت تک ہے جب تک جانچ کا یوں نہیں ہوجاتا ۔ اس مدت کے پورا ہونے کے بعد زمین کا مالک زمین کا انتظام ہی براہ راست اپنے ہاتھ میں لے کے گاجی طرح وہ بقید کا کنا تنظام اپنے ہاتھ میں لئے ہوگ ہے۔ ایک دوسرے ارمریا ہی بال وقت اپھے اولوں کو ارمریا ہی موریق ہی جانگ کردیئے جائیں گے روسرے کے لوگوں کو ابدی طور پرجہنی حالات میں دھکیل دیئے جائیں گے ۔ دوسرے ابدی طور پرجہنی حالات میں دھکیل دیئے جائیں گے ۔ دوسرے کے بعد طور بہنی بیا کہ ہوگا ہی اربیا کی موری ہوئے ہوئے بی الشدی مرضی کو اپنے اوپرطاری کریں گے ۔ نوبرطاری کریں گے دبی الشدی مرضی کو اپنے اوپرطاری کریں گے دبی الشدی مرضی کو اپنے اوپرطاری کریں گے دبی الشدی مرضی کو اپنے آپ کوالشدی کریں گے دبی الشدی مرضی کو اپنے اوپرطاری کریں گے دبی الشدی مرضی کو اپنے آپ کوالٹ کے وقفہ میں ہرطرہ کے لوگ دریا کے شرک خدا کی میں برکی ہوئے ہیں۔ مرام کے کو گ

### قرارپائیں گے (انبیار ۱۰۵) اوربقیہ ہوگوں کواس سے بے دخل کرکے دور پھینک دیا جائے گا۔ مستسرآن اور کاکناست

کامل سپردگ \_\_\_ کامنات کی بیان صوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی کمل اطاعت کر ہی ہے (فصلت ۱۱)
زین ، سورج اور تمام ستارے نہایت تیزر فقادی کے ساتھ وسیع خلایں گھوم رہے ہیں۔ گر گھرب ہا گھرب سال کے اندر بھی ان کی گروش میں ایک سکنڈ کافرق نہیں آنا۔ ہر چیز کا جو دظیفہ تقریب ، انتہائی صحت کے ساتھ وہ اس کی ادائی میں مصروف ہے ۔ انسان کو بھی اپنی زندگی ہیں اس کا مل سپر دگی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس سے یہ طلوب ہے کہ وہ اپنی فراقی ارادہ کو کم مل طور پر خدا کے تابع کر دے۔ وہ وہی کرے جو اس کا مالک اس سے چاہتا ہے ۔ اس کے باتھ اور پافس اس کی آنکھ اور زبان ، اس کا دل اور دماغ سب انڈر کے آگے اس طرح جھے ہوئے ہوں کہ فدا کی مضل کی فنل ان سے مرز دنہ ہو۔

عبادت الهی سے دورہ الله کی است الله کے کا کا کتا ہے کہ کا کتا ہے کہ کا کتا ہے کہ اوت اور ہے کہ دہ اپنے خال اور رب کی تو بینہ کہ جب درخت کی ہری مجری شاخوں پر بیچ کر چیجاتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہ اپنے خال اور رب کی تو بینہ کے نفے گار ہی ہیں۔ کھڑا ہوا درخت جب اپنا سایہ زمین پر ڈالآ ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہ اپنے بیدا کرنے والے کے سائے سیدہ میں گرگیا ہے ۔ درات کی تاریخ کے بعد صبح کو جب سورج اپنی حمین کرنیں زمین پر بھیلا تاہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کے با تھ میں تمام دوشنیوں کا مین سوپا کہ ۔ اگر وہ اس گویا وہ زبان حال سے کبدر ہا ہو: "پاک ہے وہ ذات جس کے ہا تھ میں تمام دوشنیوں کا مین سوپا کے ۔ اگر وہ اس میں موبائے کو بیدن کر دے توسادی کا کمنا ت میں اندھیرے کے سوالچھ بھی باتی ندر ہے "اس عبادت کا مطالبہ انسان سے بین سوپائے کو بیوں اور کمالات کے احساس سے اس کو بھی ہیں کرنا ہے کہ اپنے دب کی حمدو تبیع کرے ، اس کی غربا دت گزاری کو دہ اپنی زندگی کا سب سے ٹرا سرمایہ بن جائے ، اس کی عبادت گزاری کو دہ اپنی زندگی کا مسب سے ٹرا سرمایہ بن جائے ، اس کی عبادت گزاری کو دہ اپنی زندگی کا مسب سے ٹرا سرمایہ بن جائے ، اس کی عبادت گزاری کو دہ اپنی زندگی کا مسب سے ٹرا سرمایہ بن جائے ، اس کی عبادت گزاری کو دہ اپنی زندگی کا مستقل مشغلہ بنا ہے۔

قابل پیشین گوئی کردار \_\_\_\_ کائنات کی ایک خصوصیت به بے کہ وہ آئی صحت کے ساتھ حرکت کرن ہے کہ مستقبل کے ماقع حرکت کرن ہے کہ مستقبل کے ماقع حرکت کرن المرازہ کیا جا سکتا ہے ( یونس ہے) وہ کمل طور پر قابی پیشین گوئی ( Prodict 1010 ) کرمستقبل کے دیں چیزانسان سے بھی اس کی زند تی میں مطلوب ہے۔ انسان کو اتنا پابندا در اتنا ذمہ ما ارمونا چاہئے کہ پیشی طور بر یہ اندازہ لگایا جا سکے کرکس موقع پر اس کی طرف سے کس قسم کار دعمل ظاہر ہوگا۔ کوئی معاملہ کرتے وقت پہلے سے یقین کیا جاسکے کہ کون سار دیداس کی طرف سے سامنے آئے گا۔ اس کے قول پر اسی طرح مجروسہ کیا جا سے جس طرح اپنی گھڑی ہوں کو درست کرنے کے لئے ہم سورج کی دفتار پر مجروسہ کرتے ہیں۔

ار تقائ طریقہ ۔۔۔ کائنات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ جھلانگوں میں سفر نہیں کرنی بلکہ ارتقائی ایماز میں سفر نہیں کرنی بلکہ ارتقائی ایماز میں وافعات کو ظہور میں لاتی ہے (ایراہیم ۲۷) درخت اچا نک طلسماتی طور پرزین کے اوپر کھڑا نہیں ہوجا یا بلکہ طویل مدت کے اندر تدریجی طور پر وجو دہیں آتا ہے۔ یہی تمام چیزوں کا حال ہے۔ انسان کو بھی اسی طریعتہ کی پیروی کرتی ہے۔ اس کے لئے بھی صروری ہے کہ وہ تدریجی اور ارتقائی طور پرنتائے حاصل کرنے کا منصوبہ بندے مذکہ جھیلانگ لگاکر منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے۔

کیسا بنیت کے سیان ہے۔ کا کُنانی چیزوں میں ظاہر و باطن کاکوئی فرق نہیں۔ وہ اندر اور باہر کیساں ہیں یموئی اپنی فائٹ میں جیسا ہے ، تھیک اسی شکل میں وہ دو سرول کے سائے بھی طلوع ہوتا ہے۔ یہی بات انسان سے قول و عمل کی کیب ان کی صورت میں مطلوب ہے ۔ آ دمی کوچا ہے کہ جواس کے دل ہیں ہے دبی وہ زبان پر لائے۔ جیسا کچھ وہ ممل بی ہے وبیسا ہی نفطوں میں بھی اپنے کو ظاہر کرے۔ اس سے کسی کومنافقت با دو کملی کا تجربہ ہرگزنہ ہو۔

#### خدائي اخلاقيات كاظهور كائت استبي

حقيقت يرب كحكمت ومعزيت كاجووا تعدوسيع تركائنات ميں فدا اپنے براہ راست كنٹرول كتحت نلبور یں لار ہاہے وہی واقعدانسان کوائی زندگی میں ذاتی کھرول کے تحت وجود میں لانا ہے۔ جووا تعد خلانے پی کا کتا یں مادی سطیر تائم کررکھا ہے وہی انسان کواپنی زندگی میں اخلاتی اعتبار سے بردوے کارلانا ہے ۔۔۔ کائناتی سطح برج چیز صدید راو م ) کشکل میں یا ن جاتی ہے ، وہ انسانی سطح پر بخت کرداری کی صورت میں مطلوب ہے ۔ کا ناتی سطع برج جيزيتير لي زمين سے خبر كى صورت ميں به كلتى ہے ، وہ انسان سے نرم مزاجى كى صورت ميں مطلوب ہے كائناتى سط برج چیزال توانین کی صورت میں بائ جاتی ہے، وہ انسانی سطح پرایفائے عبدی صورت میں مطلوب ہے۔ کائنانی سطح پر ہج چیز مبک اور لذت اور رنگ کی صورت میں پائی جاتی ہے وہ انسانی سطح پر نوش معاملگی کی صورت میں طلوب ہے۔ کائن تی سطے پر کھریوں ستاروں کی ایک کہکشاں مسلسل حرکت کرتی ہے۔ گراس کے شاروں میں کوئ محکوا وسیس ہوتا حتیٰ کہ ایک کھکٹ نی چھرمٹ حرکت کرتا دو مسرے کہکٹنا نی جھ دسٹ میں واخل ہوتا ہے اور نہایت تیز سفر کرتا ہوا با ہر على جاتا ہے۔ گردونوں جوموں میں كوئى تصادم بنيں مؤنا يى وافعدانسانى زندگى يى اس طرح مطلوب بے كم انسانی مجوع اپنی لینی سرگرمیول میں معروف ہوں ۔ مگران میں کھی ایک ووسرے سے نزاع اور عمرا کہ کی نوبت ندائے۔ درخت خساب بوا (گاربن) کو لیتا ہے اور اس کے بد اچھی بوا (اکسیجن) ہاری طرف لوٹا دیتا ہے رہی بات انسانی سطح براس اصول کی صورت میں مطلوب ہے کہ دد جو تھارے ساتھ براسلوک کرے تماس کے ساتھ اچھا سلوک کرو " کا تنات میں کوئی چیزکسی کی کاٹ میں لگی ہوئی نہیں ہے۔ ہرایک پوری یک سوئی کے ساتھ صرف ابناا بنا معدادا کرنے بس معروت ہے۔ یہ چیزانسانی سطح پر اس شکل میں مطلوب ہے کہ وہ بمبیشہ تنبت جد وجہد کرے منفی کا دروائیاں کرنے سے کمل طور میر برمیز کرے رکا گنات میں دویارہ گروش ( Pecycle) کااصول کا رفرما ہے۔ یتی درخت سے گرکرصائع نہیں ہوتی بلکہ کھادین جاتی ہے۔فضلات دربارہ استعمال ہونے کے لئے کئیں میں تبديل موجاتي سيانى عجاب بن كراميات ادراس كيعد بجرسمندرس وابس اَجاناب - يى چيزانسانى ذندى یں اس طرح مطلوب ہے کہ انسان کا خرج کیا ہوا بیبیہ دوبارہ انسان کے لئے مفید ہے ۔ ایک انسان کی چھٹری جوئی جدوجبد دوسرے انسانوں کو اچھے تمرات کا تحفددے۔میدانی علاقوں میں یانی زمین کے نیچے متاہے اس لئے میدانی درخت بنے گہران میں اپن جڑی ہے جاتے ہیں۔اس کے برعکس بیہاڑی ڈھلوانوں پر پانی صرف اوبری سطے پر مناب،اس من بيارى درخت ابنى جري اوبرا ويريميلات بير بين جيزانسانى زند كى بين اس طرح مطلوب، كه وه اپنى جدو حبد ميں حالات سے مطابقت ( Aa justment ) كاطرىقىدا ختيار كرے ذكر مالات سے لڑنے كا \_\_ کا کنات ذرہ سے ہے کرستاروں تک بے حد نیرسفر ہیں معروف ہے۔ وہ ہرآن ایک بہت بڑے کارخانہ کی طسے رح کام کرمی ہے۔ گراس پی کہیں تھی شورسنائ نہیں دتیا۔ یہی چیزانسانی زندگی ہیں اس طرح مطلوب ہے کہ وہ خاموش جدو جبد کا طریقہ اپنا سے ، شور وغل کی سیاست چلانے سے کمل پر مبزکرے کا کنات میں عظیم الشان سطح پربے متمار

کام ہور ہے ہیں۔ ہرجزد انتہائی صحت اور پابندی کے سانخد ابن ڈیوٹی کی انجام دہی میں لگا ہوا ہے۔ گرکسی کو یہا کوئی ظاہری بدلنہیں من میں چیزانسان سے بھی طلوب ہے کہ وہ کمل طورپر ابنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگارہ ، بغیراس کے کہ اس دنیا ہیں اس کو اس کے عمل کاکوئی معاوصنہ طنے والا ہو۔ رونچا پہاڑ اور تمام کھڑی ہوئی جزیر ابنا سایہ زمین پر ڈال دیتی ہیں۔ یہ چیزانسانی زندگی میں اس طرح معلوب ہے کہ ہرا دمی تو افت اختیار کرے۔ کوئی کسی کے اوپر فخر فزرک کہ وقت فدا کے وفا دار بندوں پر فرش کی گئی ہے۔ عمامی تصویر ہے جوروز انٹریانج وقت فدا کے وفا دار بندوں پر فرض کی گئی ہے۔

" اور اکنوں نے قدر نہ بچانی اللہ کی جیسی کہ قدرہے اس کی ۔ حالاں کہ قیا مت کے دن سادی زہیں اس کی مشی ہیں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں بھٹے ہوں گے ۔ وہ پاک ہے اور بہت اوپر ہے ان کے ترکئے ۔ اور اس روز بجو نک ماری جائے گی صور میں ۔ بچر تمام آسمان اور زمین والے بے ہوٹ ہو کرگر ٹپریں گے ۔ صوف دی بچ کا جس کو فدا جائے ۔ بچر وزیارہ بجو نکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے ہوجا ہیں گے اور دیجھنے گئیں گے ۔ اور زمین اپنے رب کے نورسے چک اکھے گی اور مسب کے اعمال نامے ساخے دکھ دیئے جائیں گے اور سینی برا ورگواہ حاصر کے جائیں گے اور تھیں کہ سب کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کسی کے اور ان کی نظام نہ ہوگا ۔ ہر تحق کو کورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا تھا۔ اور اللہ کوئوں میں ہی توجہ ہم کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور اس کی جائیں گے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور اس کے جائے گا ہواں دی کے جائیں گے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور اس کے جائے گا ہواں دی کہ جائے گا ہواں دی کے جائے گا ہواں دی کہ جائے گا ہواں دی کہ جائے گا ہواں دوں کے جائے گا ہواں دوں کے جائے گا ہواں دی کہ جائے گا ہو اس دوں کے جی کے مارواز دی ہوجا کہ اور اس میں پڑے ہو کہ درواز دی ہو جائے گا ہو جائے گا ہو اس دوں کے جی ہوں اس میں بڑے ہو کہ درواز دی ہو جائے گا ہو اس دوں کے جی ہوں کے درواز دی ہو جائے ہو کہ درواز در ہمیں داخل ہو جائے اور ہمیں ہے کہ درواز در ہمیں داخل ہو جائے اور ہمیں ہے کہ کہ درواز در ہمیں داخل ہو جائے اور ہمیں ہے کہ درواز در ہمیں ہے کہ درواز در ہمیں داخل ہو کہ کے درواز در ہمیں ہے کہ کہ درواز در ہمیں داخل ہو کہ درواز در ہمیں داخل ہو کہ درواز در ہمیں ہے کہ درواز در ہمیں داخل ہو کہ درواز در ہو درگر دو درگر دو درگر دو درگر دو درگر دو درگر دو درواز در ہو درواز در ہمیں داخل ہو کہ درواز در ہو درگر دو درگر دو درگر دور درواز در درواز درو

کے جائیں گے۔ جب وہ وہاں پہنیں گے اور جنت کے دروازے کھونے جائیں گے توجنت کے ذرشتے کہیں ہے،
سالاتی ہوتم ہر۔ نوشش دم و جنت ہیں ہمیں شدرہنے کے لئے داخل ہوجا کہ راہی جنت کہیں گے۔ شکرہ الڈکاجی
نے ہم سے اپنے دعدہ کوسچا کردیا اور ہم کواس ذین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چا ہیں مقام کریں کیا خوب بولہ
ہے جمل کرنے والوں کا ۔ اور تو و بیکھے گا فرشتوں کو کہ گھیر دہے ہوں گے عرش کے گرد پاکی ہوئے ہوئے اپنے رہ کی
خوبیوں کی ۔ اور تمام بندوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصل کر دیا جائے گا۔ اور ہی بات ہوئی کرسب خوبی الشر

کا گنات میں انہا نی وسیع ہمیا نہر ہر آن یہ دکھایا جارہا ہے کہ آئدہ بننے والی معیاری و نیا (جنت) میں بسانے کے ہے خداکو کس قسم کے سنہ ہری در کاریں ۔ اس کو دہ انسان در کاریں ہوکا کنا تی افلا قیات کے معیار ہریورے اثریں ۔ دہ اس دین کو اختیاد کریں جو اس نے نفظی طور پر اپنی کتاب میں اور علی طور پر اپنی کا گناست میں ظاہر کیا ہے ۔ اس کے با وجود جو لوگ اس سے مبتی نہ لیں اور خود اپنی گھڑے ہوئے راستوں پر چلتے رہیں، دہ فدا کی نظر میں برترین مجرم ہیں ۔ خداک بتائے ہوئے "دین" کے سوا ہو دین بھی وہ اختیار کریں گے دہ آخرت میں بائل کی نظر میں برترین مجرم ہیں ۔ خداک نشانیوں کا انگار کیا کہ کہفت ہوئے خداک نشانیوں کا انگار کیا کہ کہفت ہوئے اور سے بھی زیادہ برتریں وانفال ۲۷) کو نہ دیکھیں اور کان رکھتے ہوئے خداکی آوازوں کو نہ منیاں ، وہ خداکے نز دیک جا نور سے بھی زیادہ برتر ہیں وانفال ۲۷) کو نہ دیکھیں اور کان دنیا میں ان کا جو انجام ہوگا اس کا علان خداکی تب میں ان نفظوں میں کر دیا گیا ہے :

ومن اعدض عن ذكرى فان له معيشة منكا ونعشرة بوم القيامة اعمى -قال دب لم حشوتنى اعمى وقدل كنت بصير السيال كن لك اتستك الميتنا فنسيتها وكذ لك اليوم تنسلى - وكذ لك نحد ني من اسرون ولمربومن بآيات دب ولعن اب الاخرة اشد وابقى رطه ۲۷ – ۱۲۳)

ا ورحس نے منھ بھیرا میری نفیحت سے تعاس کے لئے

(آخرت بیں) نعنی کا جینا ہوگا۔ اور قیامت کے در ہم

اس کواند مفاکر کے اٹھا ہیں گے۔ وہ کیے گامیرے دب!

قرفے مجھ کواند ھاکیوں اٹھایا۔ بیں تو دنیا بیں آنکھوں فالانفا۔ ارشا دہوگا کہ اسی طرح آئی تھیں تیرے پاس ماری نشانیاں۔ بیس تونے ان کو بھلا دیا تواسی طرح ہم بدلہ دیں گے آئ تم کو بھلا دیا جائے گا۔ اس طرح ہم بدلہ دیں گے ہراس شخص کو جو صدیعے کا ۔ اس طرح ہم بدلہ دیں گے ہراس شخص کو جو صدیعے کل گیا اور تھین نہ لایا ا بینے ہراس شخص کو جو صدیعے کل گیا اور تھین نہ لایا ا بینے رب کی نشانیوں ہیں۔ اور تھین اُ آخرت کا عذا ہے بڑا اس خت ہے۔

نوٹ: یہ منفالہ بیمینارمنعقد ہنفلق آبادنی دہلی (مجنوری ۱۹۷۹) بیں پڑھاگیا۔ سیمینارکا عنوان تھا: خداکی وحدانیت کے نصورات (Concepts of the Unity of God)

## اسسلام دین فطرست

حفرت عبداللہ بن عرض کہتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ۔ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ کے سواکوئی الانہ بیں اور محمداس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور نماز قام کرنا ۔ اور زکوٰ ۃ ا داکرنا اور بیتاللہ کا حج کرنا اور رمصنان کے روز سے رکھنا ۔ کا حج کرنا اور رمصنان کے روز سے رکھنا ۔

عن ابی عبد الرحل حبل الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسسلم یفول: بنی الاسلام علی خمیس شهاد تخ اک لا الله الا الله و دکت مهمه اسم عبث کا و دسوله، و اقام العبلات و ایتا برالزکان و سجح البیت، وصوم دمنهاک درواه البخاری ومسلم)

کیمیں نون روابتوں بن یہ الفاظ بی کہ اسلام کی تعیر یا نے سنونوں (خمس دعائم) پر کی گئی ہے (کما الصلاة محدین نصرالمروزی) ایک بنمارت اپنی تفصیلی صورت میں بہت سے ابزار کا مجوعہ ہوتی ہے ۔ گرساری بنمارت محدین نصرالمروزی) ایک بنمارت اپنی تفصیلی صورت میں بہت سے ابزار کا مجوعہ ہوتی ہے ۔ گرساری بنمارت محدید جس چیز کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں ۔ ان کے مضبوط ہونے سے اسلام مضبوط ہوتا ہے اور ان کے کمزور ہونے سے اسلام کمزور ہوجا آہے ۔ ہرا دمی کی مہتی ایک زبین کی ماند ہے ۔ اگر وہ اپنی اس " زبین " پرخس را کی پیندوالی عارت کھڑی کرنا جا ہا ہے ۔ ہرا دمی کی مہتی ایک زبین کی ماند ہے ۔ اگر وہ اپنی اس " زبین " پرخس را کی پیندوالی عارت کھڑی کرنا جا ہا ہے ۔ ہوجا آہا ہے ۔ ہرا دمی کی مسلم کی ماند ہے کہ سب سے پہلے وہ ان یا نیچ کھمیوں کو یو رئ صفی کے ساتھ قائم کرے ۔ کھی کی ساتھ کا مگر کے ۔ کے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ ان یا نیچ کھمیوں کو یو رئ صفی کے ساتھ تو ان کی سلم کی ساتھ کی کی ساتھ کی ساتھ

یری کارگری اور کارگری کارگری کا میراسلام کاظهور موسکتا ہے اور نه سماج کی سطح برر۔ ان کھمبول کو گاڑے بغیر نہ فرد کی سطح پر اسلام کاظہور موسکتا ہے اور نہ سماج کی سطح برر۔ انداز میں میں کی من جون کی ساک زارات تارید ہو ویک انداز معروبال تارید

اسلام آدی کے اندر جوڑندگی پیداکرنا چا ہتاہے وہ ایک لفظ میں عبادت یا فدایستی کی زندگی ہے۔

ہم اپنی تفصیل صورت میں وہ پائے جزول کے مجموعہ کا نام ہے: ایمان ، نماز ، روزہ ، زکواۃ اور جے۔ پہائے
چزی پائے رسمیان نہیں ہیں بلکہ پائے اوصاف ہیں ۔ یہ ان مطلوب چیزول کا خلاصہ ہے جو بمارا مالک ہماری زندگیوں
میں دیکھنا چا ہتا ہے۔ اگریہ پائے اوصاف آدمی کے اندر حقیقی طور پر بیدام وجائیں توگویا اس کے اندروہ بنیادی
مطلاحیت بیدا ہوگئی جس کے بعد بیا میں کی جاسکتی ہے کہ اس کی زندگی میں اس ربانی کر دار کا ظہور ہوجس کو
اسلام ایک ایک خص کی زندگی میں بیدا کرنا چا ہتا ہے۔ ایمان کا مطلب خلائی حقیقتوں پر بیقین ہے۔ نمازی حقیقت
سے ہے کہ آدمی اللہ کی بڑائی کے آگے اس طرح حصلے کہ اپنی بڑائی کا احساس اس کے اندر سے ختم ہوجائے ۔
سے محدم اسٹرے کھروسے پر صبر کرنے کا نام ہے۔ زکواۃ یہ ہے کہ آدمی دو سرے کا حق بہجانے تاکہ خلااس کو اس
کے حصہ سے محدم نکرے۔ بچ سے یہ مراد ہے کہ خلاکے بندے خلا کے گرد متحد ہوجائیں ۔ یہ سب اپنی اپنی حقیقت کے
اعتبارے اوصاف ہیں ندگی کا گھر بنتا ہے۔
کی اعتبارے اوصاف ہیں ندگی کا گھر بنتا ہے۔

ہ اللہ کو اپنا الذبنانے کا قرار اس کو اپنا سب کچھ بنانے کامعابرہ ہے۔یہ اللہ کو اپنے احساسات اور

جذبات کامرکز بنانا ہے۔ یہ اپنے آپ کو کمل طور پر اللہ کے جوالے کرنا ہے۔ یہ اس بات کافیصلہ کرنا ہے کہ آ دئی اب امیدوں اور تمنا وک، اپنے اندلینے ول اور التجاؤں کا مرکز اللہ کو بنائے گا۔ وہ کہیں اور جینے کے بجائے اپنے امید بیں جنے گا۔ آ دمی کی امید بی اور اس کے احساسات جہاں اٹکے ہوئے ہوں، وہیں وہ آ دمی جی رہا ہے۔ اس اعتبار سے ویکھے تو ہرآ دمی، خواہ وہ چھوٹا ہویا بڑا، کہیں نے کہیں جی رہا ہونا ہے۔ کوئی اپنے گھر بار اور اپنے ماش اور کار دباریں جیت ہے۔ کوئی اپنے سیاسی مشاغل اور قیاد فی مصروفیات میں جیتا ہے۔ کوئی اپنی عزت اور آفندار کے خوابوں بی جیتا ہے۔ خون ہرآ دمی کہیں نہ کہیں جو رہا ہو بیا تاہے جن کا حقیقة کوئی وجود نہیں جقیقی جینا تمام جینا جا ہلیت کا جین سے دیا آسٹ یا اس میں اور اللہ کی یا دکے ساتھ جو کہا حقیقة کوئی وجود نہیں حقیقی جینا یہ ہے کہ آدمی اپنی رہا ہے کھروسہ پر کے لئے کوئی سے میار اس کا کمنات ہیں کسی کے لئے کوئی میں امیس کے بھروسہ پر کے کوئی اور اللہ کی یا دکے ساتھ جو کرے۔ وہ اس کے بھروسہ پر کے کوئی اور اللہ کی یا دکے ساتھ جو کرے۔ وہ اس کے کھروسہ پر کے کوئی سے میں اختیار کرے۔

ایمان کی مثال بجل کی کرفت کی سے بیاور ہاکس سے بیل کی کرفت جب کارخا نہیں ہینجی ہے تو سارا کارخانہ جگہ گا اٹھتا ہے۔ اس کی تمام کلیس حرکت میں اَجاتی ہیں ۔ اس طرح جب سی بندے کا اپنے رب سے ایما نی تعلق قائم موتا ہے تواس کے اندر ایا نگر ایک نئی روشی آجاتی ہے ، اس کی فطرت جاگ اٹھتی ہے ۔ ایمان اس کے قلب کوگریانے والا اور اس کی روح کو نظر بیانے والا بن جاتا ہے ۔ وہ اس کے اندر ایک نئی آگ لگا دیتا ہے ۔ وہ اس کے اندر ایک نئی آگ لگا دیتا ہے ۔ وہ اس کے اندر ایک نئی آگ لگا دیتا ہے ۔ وہ اس کے اندر ایک نئی آگ لگا دیتا ہے ۔ وہ اس اس حوالی باراپی ماں کے میٹ ہوتو جسمانی طور پر وہ اس سے انسان جو بیلی بار اپنی ماں کے میٹ ہوتو جسمانی طور پر وہ اس سے طحنت ایک شخص کو کست ایک نیا جنم لیتا ہے ۔ وہ ہر چیز میں اس کا جلوہ و بیلی لگت ہیں جال جدا رہتے ہوئے بھی حسیانی طور پر وہ اس سے الب جائے ہیں جال میٹ ہوتا ہوں کی اس کے میٹ ہوتو جسمانی طور پر وہ اس سے النہ برایمان لانے والے کا ہوتا ہے ۔ وہ آسمان کی وسعنوں میں ضوا کا مشا ہدہ کرتا ہے ۔ وہ آسمان کی وسعنوں میں ضوا کی خطرت کا مشا ہدہ کرتا ہے ۔ وہ آسمان کی وسعنوں میں ضوا کی فیلی کے تو اس کی خطرت کی مشال کے جم میں بن کو اس کی وریکھیلا دی گئی ہے ۔ ہوا کا جمون کو اس کی طرف بڑھایا ہے ۔ وہ اس کو فیل کا میٹ ہوتا ہے ۔ وہ اس کو فیل کا موسی بی خواس کا حرض ہوتا ہے کو وہ اس کے لئے خواسے انصال کے ہم میں بن جاتا ہے ۔ وہ اس کو فیل کا موسی بی خواس کا موسی بی خواس کا موسی بی خواس کو در اس کو فیل کا موسی بی خواس کا موسی بی خواس کی اس کی دو اس کو فیل سے موسی خواس کو در اس کو فیل کا موسی بی خواس کا موسی بی خواس کو در اس کو فیل کا موسی بی خواس کو در اس کو فیل کا موسی بی خواس کو در اس کو فیل کا موسی بی خواس کو در اس کو فیل کے دو اس کو فیل کے ہوتا ہو ہوتا ہی کے موسی کی ساتھ کرنے رہا ہے دو ہو اس کو در اس کو فیل کے دو اس کو در اس کو در اس کو فیل کے دو اس کو در اس

الله برایان ایک ایسے فدا برایان ہے جو ساری کا سُنات کا خالق ، مالک اور پرور دگارہے۔ اسی نے رب کھ بنایا ہے ، اسی کے سیارے ہر جیز فاکم ہے ، اس کے بغیرسی چیز کاکوئی وجو دنہیں ۔ ایمان آدی کے اندراس شعور کو زندہ کرتا ہے ۔ اس کا نیتجہ بیر مج تا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس جیٹنیت سے دیکھنے مگتاہے کہ وہ ایک فعدا کا بندہ ہے ، ہرچیسنرس

اس كو فدا كاكرشم نظراً تاب اور برطيداس كوفدا كى إتف سى لى بول چيزد كما ل ديتا ب دنداكا ذكرادداس كاحد ہران اس یے اندسے ابلتی ہمتی ہے ۔ ایسے آ دی کے لمحات غفلت کے لمحات نہیں ہونے بلکہ پوش مندی کے لمحات ہوتے بیں۔ ہروقے اس کے بے خدائی یا دولانے والابن جا آہے۔ دن بحرکا تعکا ہوا شام کووہ اپنے بستر بر بہٹتاہے اس کو گہری نیندا جاتی ہے۔ مسے کو وہ تازہ وم ہوکر اٹھتا ہے تو بے حساب احسان مندی کے جذبہ کے تحت اس کی زبان سے کتبا ہے: خدایا تیرایہ احسان می کیساعجیب ہے ۔اگراً دمی پرنمیندندا کے تودہ پاگل ہوجائے اور چنددن کی زیر گی بھی اس کے لئے محال ہوجائے۔ رات کی تاریکی کے بعد حب سورج نکلتا ہے اور دنیاکوروسٹن کردتیا ہے نواس کا دل ہے افتیار بچار اٹھنا ہے :کمیسی بابرکت ہے وہ ذات جس نے روشنی بسیدا کی رامحرروشی نہوتو سارا عالم اری کامبیب مندربن جائے ۔جب اس کو بھوک مگی ہے، وہ یانی بتیاہے اور کھا ناکھا آ اے تواس کی پوری ہی شكرى كيفيت سے بحرجاتی ہے۔ وہ جران ہوكرسوچنے لكتاب كه فدا اكرياً دمى كے لئے كھانا اور يانى ندآبارتا تو اً دمى كاكيا حال بونا۔ اس كوچوٹ مكتى ہے تو وہ خداكو مدد كے لئے پكار ناہے۔ اس كوعاجتيں بنيش آئى ہيں تو وہ خداہی سے امید کرنا ہے کہ وہ اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اس کونفع ملتا ہے تواس کو انسان کے ادیر خداكى نوازشيں يا داتى ہيں ۔ اوراس كا دلست كركے جذبات سے محرجاتاہے -اس كونقصان بنجيام تواس کو وہ خداکی قدرت کا ایک کرشمہ مجھاہے نعمتوں کا ملنااس کومغرور نہیں بنا آ اورنقصان اس کے اندر بےصبری يدانهين كراً -كونى عقيدت اس كے لئے خداكى حريف نہيں نبتى -كوئى مصلحت اس كوخدا سے بديردانهيں كرتى -ا كي شخص زمين اور دوسرے اجرام كي قوت كشيش كو دريا فت كرے ياكا كناتي شعاعوں كواپنے آلات كى مد دسے یا نے نوبیاس کے لیے محض ایک علمی یا فت ہوگا ۔ یہ پانے والے سے سی ذمہ داری کا تقاصا نہبر کرے گا۔ گرخدا کو یا نے کامعاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ خبرا کو یا تا ایک ایسی ستی کو پا نا ہے توسننے والا ا ور جلننے والا ہ جوحكمت اورطاقت كاخزانه ب- ايسے خداكوجب ايك شخص يا ناہے تو شيك اى وقت وہ اس حقيقت كو هجي پاليت ہے کہ خدانے اِس کواور اس کائنات کوعبث نہیں بنایا ہے ۔ایک عظیم اسٹان کائنات یوں ہی خاموش کھڑی رہے اور اس كى معنوست تجھى ظا ہرنہ ہو، يە ايك ايسى كائنات بيس بالكل ناممكن ہے جس كا بنانے اور جلانے والاايك عليم اورعزن خدام ور اس طرح اس کی ایمانی یافت اس کو اس بقین بک سینیاتی ہے کہ ضرور ہے کہ ایک دن ایسا آئے جب کہ دہ خدا لوكوں كے سامنے ظاہر موجائے جوكائنات كے تمام واقعات كے بيچھے كام كرر ما ہے۔ جب آدمى ال حقائق كود يكھ كر جان مے بی بابت آج وہ نظرنہ آنے کی وجہسے جھگڑ رہا ہے۔ پھر ہی یفین اس کو بیکھی بتا آبے کہ کا کنات کے خالق و الک کا طبور اس قسم کا غیمنعلی ظبور نبیس ہوگا جیسے اریک رات کے بعد روسٹن سورج نحل ہے ۔ یہ ایک باشورادر محاسب دمجازی طاقت کاظبور موگا۔ فدا وند کا گناٹ کا فہور کا گنات کے لئے قیامت کے ہم منی بن جائے گا۔ فذاکے ظا برموتے بی اس کے تمام سرکش اور خود برست بندے خداکی اس دنیا میں بے قیمت موجا کیں گے۔ وہ اس دن ملی مچھرسے بھی زیا دہ چھرنظراً میں گے۔ دوسری طرف اس کے خدا پرست اور دفا دار بندے اچانک سرفرازی کامت ام

ما صل کریس گے۔ خداکا غیب میں ہونا خدا کے غیروفا داربندوں کو انجیل کو دکے مواقع دیے ہوئے ہے۔ خدا کا ظاہر مونا خدا کے دفا داربندوں کے ایک مرزازی کا دن بن جائے گا۔ اس کے بعد ، ایک نئی ، زیادہ بہترادد کمل دنیا شروع ہوگ جہاں سکرش لوگ ابدی طور پر جہتے ہیں قدال دیے جائیں گے اور وفا دار لوگ ابدی طور پر جہتے ہیں خوشیوں اور لذتوں کی زندگی گزارس گے۔

جب آدمی اس بھین تک مینجیا ہے تو وہ خدا کی ہمیت سے کانپ اٹھنا ہے۔ وہ پکار اٹھنا ہے: "خد ایا جھے اس دن دسوا ہونے سے بچاجب تواپنی طاقتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ جب انصاف کا تراز و قائم کیا جائے گارجب آ دمی بانکل بے بس حالت ہیں تیرے سامنے کھڑا ہوگارجب تیرے سخاکسی کے پاس کوئی اختیار نہ ہوگا۔"

رسول کوئی فرختہ یا کوئی فرانسانی و جود نہیں۔ وہ بھی ایک انسان ہے اور سارے انسان کی لئے جن بیا۔ خوائے کے بیٹ سے بیدا ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیت صرف بہ ہے کہ خد انے اس کو اپنی بیغیام رسانی کے لئے جن بیا۔ خوائے دیجا کہ وہ ایک ایسانسان ہے جس کی نظرت بوری طرح تر ندہ ہے۔ جس کے قول وغل میں تضاد نہیں رجس نے بنوت سے دیجا کہ ایسانسان ہے جس کی نظرت بوری طرح تر ندہ ہے۔ جس کے قول وغل میں تضاد نہیں رہائے والا ہے، بہلچ چالیس سال کی عمر تک کھی ایک بار بھی امانت کی ادائی میں کوتا ہی نہیں گی۔ وہ بیجا ہے، وعدہ بوراکرنے والا ہے، وہ اپنے ایسانسان کی عمر تک کھی ایک بار کھی ایس سے زیادہ بے جین ہوتا ہے جتنا کوئی شخص اپنے وہ ایس سے زیادہ بے جین ہوتا ہے جتنا کوئی شخص اپنے دہ ایس میں نیا ہے جس کی اور در کھتا ہے۔ خدائے محد بن عبد اللہ رصلی اللہ علیہ وسلم ) میں وہ خالص روح پائی ہو حت کی المانت کا ایمن بن سکے۔ اس نے اس کے اندر وہ فیر مصلحت برستانہ کردار پایا جو سی ادفی کیک کر بغیر ربانی ذرد ارکا

کواداکرسکے۔ اس نے اس عربی انسان میں وہ طلب دیکھی جواس بات کی ضائت تھی کہ وہ خداکی الہامی امانت کی بوری قدر دانی کرے گا اور اس کو اس طرح اس کو لینا چا ہے ۔ ان پہلوگ بیں برعربی انسان چالیس برس کی زندگی تک انتہائی مکن نابت ہوا راس کے خدانے اس کو اپنے آخری اور عالمی پیغمبر کی چیٹیت سے چن بیا اور اس انسان کا ل نے اپنی نبوت کی ۲۳ سال کی رندگی سے نابت کر دیا کہ خدا کا یہ انتخاب انتہائی درست نفار اسس انسان کا ل نے پیغمبری کی ذمر داری کو اتن میباری صورت میں انجام دیا کہ اس سے زیادہ میباری صورت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

بیغمبرکے ذریعہ م کوف اکی وہ محفوظ کتاب ملی ہے جواس کے اور فرسٹ تہ کے دربعبہ آباری گئی ساس کتاب یں وہ تمام چیزیں بھی ہوئی صورت ہیں مو جود ہیں جوانڈرکو ہم سے طلوب ہیں ۔ قرآن ہیں اللہ ہم سے انسانی زبان یں ہم کلام ہوتا ہے۔ سینمبرنے اور آب سے ساتھیوں نے ہرفسم کا بہترین ا ہمام کرے اس کواس کی اصلی شکل میں محفوظ ر كها اور يم كويورى طرح بهنيا ديا ـ سيمنبر منصرت خدان الهام كوفصول كرف والانتفا بلكداس في كابل اورمكمل صورت یں اس کواپنی نرندگی میں اختیارکیا۔اس طرح بیغمبرکی زندگی اس ربانی ہدایت کاعلی نموز بن گئی جوقرآن میلفظوں کی صورت میں ظاہر کی تھی ۔ سِیمبرے گھر لمیوزندگی بنائے۔ وہ سبتی اور بازاریں لوگوں کے درمیان رہا۔اس نے درستوں اور دشمنوں سے معاملہ کیا ۔ اس کو فتح وشکست کے مواقع پیش آئے۔ اس نے دعوت ری اور دعوتی مرامل سے گزرا۔ اس کو پھوک نگی ا ورامسس نے پوٹ کھا تی ۔ اس نے مفلسی اور دولت مندی کے دن دیکھے رغ ض ایک علم آدی سے لے کرایک جج اور بادشاہ کک انسانی زندگی کے جننے مختلف تجربات ہیں، سب اس برگزرے رہ جاکہ اس نے ایک ربانی انسان کا رویہ اختبار کبا ۔ اس طرح اس کی زندگی قبامت تک تمام انسانوں کے نفے کمل نمونہ بن گئی۔ بردہ آدمی جوابینے رب کے بہاں اس حال میں پہنچنا چاہتا ہے کہ اس کارب اس سے راضی ہوا در اس کو ایدی باغوں واے گھرمیں داخل کرے ،اس کے لئے ایک ہی راہ ہے۔ وہ فرآن سے الٹرکاحکم معلوم کرے اور بینمبری زندگی ہی اس حکم کاعملی نمونہ دیکھے اور ان دونوں جیزوں کی روشنی میں اپنی زندگی گزار نے ملکے ۔ اس کے سواحتنی صور نیس میں سب تعقیلنے کی صور نیں ہیں ، نجات کی صورت اس کے سوا اور کچھ نہیں ۔ بیٹیبر کی زندگی ایک ایسی کمل زندگی ہے جس میں جھوٹے لوگوں کے لئے تھی نمونہ ہے اور بڑے لوگوں کے سنے بھی ۔

که ای طرق سار مے سلمان خدا کے رسول کو اپنا مرکز اجماع قرار دے کو اس کے گردمتحدہ زندگی گزاریں گے۔
دکوع وجود اور قیام وقعو دکی مختلف حالتوں کے وربعہ خدا کے ساسٹے اپنی بندگی کا افرار کیا جاتا ہے کجھی درن بیت کھوٹے موکو ہیں جملے کر بھی نیاز مندا نہ بھے کر بھی اپنے سرکو زبین پر رکھ کر حذا کے ساتھ اپنے جہ دبندگی کو تازہ کرنے ہیں۔ خمازی وی خیاں کہیں سے اور مبتنا بھی پڑھئے ، قرآن کی دعوت کا تعارف مل جاتے ہیں ۔ قرآن کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اس کو جہاں کہیں سے اور مبتنا بھی پڑھئے ، قرآن کی دعوت کا تعارف می جاتے ہیں ۔ قرآن کا برصفے کو یا قرآن کا خلاصہ ہے ۔ اس طرح نماز میں اگرچ بھی پڑھئے ، قرآن کا مختصر حصد بڑھا جاتا ہے گر دہ اللہ کی بیٹ دونا پیند کو جانے ہیں ، اس سے دعا کی جاتی ہے ، رسول کے لئے اور تمام ابنیان کے لئے نیک جذبات کا اجہار کیا جاتا ہیں ، اس سے دعا کی جاتی ہے ، رسول کے لئے اور تمام ابنیان کے لئے ذریعے نماز ایک ایسا عمل بن جاتی ہے تو بیک وقت اللہ کی عبادت بھی ہے اور اسٹرے حکموں کی یا در جاتی بھی ۔ دہ ابن ایمان کے اور دونم عیت کا اسٹرے حکموں کی یا در جاتی ہی ۔ دہ اسلامی نر دکھی کا داخل کا مقبل کا مقبل کا مقبل کا تربیت بھی ۔ دہ اسلامی نر دکھی کی کا دائی کا مقبل کا میں تو کھی ۔ دہ اسلامی نر در کی کو نر کا کو کھی کا میں تو کھی ۔ دہ اسلامی نر در گی کو نر کو کو کھی کا میں تو کھی کے دور میاں انتحاد کیا کہ کو کھی کے در میاں انتحاد کی کو کھی کے در میاں کا مقبل کیا کہ کو در میاں انتحاد کی کو کھی کی کھی کے در میاں کا کھی کے در میاں کا کھی کی کھی کے در میاں کا کھی کو کھی کے در مقبل کا مقبل کا مقبل کی کھی کے در میاں کا کھی کے در میاں کا کھی کے در میاں کا کھی کی کے در میاں کے در میاں کے در میاں کے در میاں کا کھی کے در میاں کے در کھی کی کھی کے در میاں کے در میاں کے در میاں کی کھی کے در میاں

مازائی شکل کے اغبار سے مخصوص عبادت کا نام ہے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے تواضع اور توجہانی اللہ کا اینے مفالم میں کی عقل تنسیم کرنے کے لئے اوئی نام ہے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے توافع اور توجہ ہے اور سکتا ہے وہ یہ کہ وہ کہے " وہ سب سے بڑا ہے " نماز میں بار بار یہ کلہ را اللہ اکبر) خدا کے لئے بولاجا ناہے اور اس طرح اپنے مقالمہ میں خدا کی صورت ہورہ سے برحہ کہ کوئی صورت ہورہ سے برحہ ای طور کوئی صورت ہورہ سے آدمی دو سرے کی طراف کے اعتبال کی اختراف کی اعتبال کی احتبال کی مورث کے حدا کی سب سے زیادہ کا میاب بیئت ہے مثال عظم توں کا عمل اعتبال کی این زندگی کا مرکز و محود بنانے کی سب سے زیادہ کا میاب بیئت ہے وہ یہ ہے کہ آوئی این زندگی کو فعدا کی طرف کو دے ۔ نماز میں بیت اللہ کی طرف مورد یا اس نے اپنی زندگی کو اندر سے رخ کا اہتمام کر کے ظاہر کیا جا آم ہے کہ اور کا فیصلہ کرنیا ۔

الترك آگربن ك اس جهكاد سے جوكيفيت بيدا موتى ہے وہ صرف خداكے سامنے جهكاد كه نہيں رہم ، وہ اس كى ستقل كيفيت بن جاتى ہے ۔ جواللہ ك مقابلہ ميں ابنے كوب حقاقت بن جاتى ہے ۔ جواللہ ك مقابلہ ميں ابنے كوب حقیقت بناك دہ بندول كے سامنے آئے گاتو نا ممكن ہے كہ يہاں اس كے دوييميں اس كے عبادتی اشرات طاہر نہ جوں ۔ وہ انسان ك آگر بحدہ ميں نہيں گرے گا گروہ انسان ك تقابلہ بن كھم الا بھى نہيں ہوں ۔ وكھانى كا دہ انسان كو تو برا ہے ، نہيں ہے گا گرانی بڑائى كا سكداس پر قائم كرت كى كوشش كھى نہيں كرے گا د مان بان كا دہ انسان كو " تو برا ہے ، نہيں ہے گا گرانی بڑائى كا سكداس پر قائم كرت كى كوشش كھى نہيں كرے گا در اندى باس كا خدائى تا بعدارى كا اقرار كرنا يس كا صاحب بنا بندوں كرت قائم كي قواضع كى صورت بين طاہر ہوگا ۔ زمانہ بن اس كا خدائى تا بعدارى كا اقرار كرنا

بندول کے معاملات میں حقوق کی ا داگی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ نما ذہبی اس کی دخ بندی بندوں کے معاملات میں اصوبی با بندی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ نما شیخ کا ال بندی کی صورت میں ظاہر ہوگی ۔ وہ انسان جوخدا کے ماشنے کا ال بندگی کا اقراد کو کے مساتھ عجزی خاہد ہوں کے درمیان کا ال اخلاق کا نونہ بنا ہوا دکھائی دے گا۔ نماز کسی مبندہ کے معاملات کوخدا کے مساتھ عجزی خیاد میں۔ برقائم کرتی ہے اور بندوں کے مساتھ اس کے معاملات کو تواضع کی بنیا دیر۔

٣- اسلام کا تيمبرارکن روزه ہے۔ روزه مين آ دي مين کو فجرے فرات کو مين گود و بنے لک نه کوئی مورد کا فلا کھانے کی چيز کھا آا در نہ بنے کی چيز بنیا ۔ اس طرح اپنی زندگی کی مب سے بڑی خردرت کو چيور کر ده معرور کے فلا مرواشت کرنے کی ترمیت حاصل کرتاہے۔ کھا ناپینا چھوڑ نے کی وجہ سے اس کو دن میں بھوک گئی ہے۔

پیاس تاتی ہے، اس کا جسم کر در موجا آ ہے۔ اس کے مولات در ہم بر ہم ہوچاتے ہیں۔ اس کی بوری زندگی کا نظام میں موجا آ ہے۔ اس کے مولات در ہم بر ہم ہوچاتے ہیں۔ اس کی بوری زندگی کا حیان تکلیفوں پر قابور کھتے ہوئ اپنے ہوش دو اس کو بر قرار رکھتا ہے۔ وہ شکلات کے با د جود اپنی خوانفن اور ذمہ دار دیں کو ادار نے میں لگارہتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پانی ہوتا ہے گربیاس کے باد جود وہ اس کو نہیں بیتا ۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پانی ہوتا ہے کہ اس طرح وہ اپنی نے اور در مہ دار ور ندگی گزارے۔ دہ دی کرے جو اس کو کرنا چا ہے۔ ادار در مہ دار زندگی گزارے۔ دہ دی کرے جو اس کو کرنا چا ہے۔ ادار دہ مذکرے جو اس کو نہیں کرنا چا ہے۔ اور دہ مدار زندگی گزارے۔ دہ دی کرے جو اس کو کرنا چا ہے۔ ادار دہ مذکرے جو اس کو نہیں کرنا چا ہے۔ تو او کسی کھی قسم کی شکل بیش آ ہے ، ہر حال میں اصل مقصد جیات کی طرف دہ ندکرے جو اس کو نہیں کرنا چا ہے۔ تو او کسی کھی قسم کی شکل بیش آ ہے ، ہر حال میں اصل مقصد جیات کی طرف اس خور کہ کو جو کہ کہت ہو کہ کی جو کہ کہت کی اس کے خوال میں اصل مقصد جیات کی طرف

ب مربی با کا دنیا کی زندگی میں بے حساب نعمیس انسان کو دے رکھی ہیں۔ گریہ نعمیس نوو بخود ملتی رہتی ہیں اس ہے آدمی کو ان کا احساس نہیں ہوتا۔ آدمی کو ایک بے حساب قسم کا پیچیدہ حبمانی نظام دیا گیا ہے۔ ایک رگ میں فرق آ جائے توسارے جسم کا توازن گرھیائے۔ دنیامیں دھوپ اہرا، پائی اود لا تعدا و وہ مری چسپندیں میرت انٹیز طورپراس کے ہے کا ما کہ بنا دی گئی ہیں ساگر ایک چیز بی ان میں سے نہ دہے توزندگی عذاب ہی جائے۔ یہ ممام چیزی بینرکسی گستابی کوشش کے آوئی کو کمتی دہتی ہیں، اس لئے آوئی ان کی اجمیت کو سجو نہیں پاگا۔ دوزہ ہیں انسان کو اس کی انتہائی بنیا دی حتر و درسے عارضی طور پر کچھ ویر کے لئے روکا جاتا ہے۔ اور اس طرح اس کے اندرخد دائی محتول کا شخص کو اس کی انتہائی بنیا دی کھا نا کھا آئے ما اور پائی بین اس کے بعد مثل کو جب اکری کھا نا کھا آئے اور پائی بین ہوگئی ہی قربان کردوں کا حساس ہوتا ہے، وہ النڈ کے شکر کے جذبہ سے معرف اندر ہے تو تو تا ہے کہ جس خدا نے ایس کی ہوگئی تربان کردوں کو تا تاہیں ہوسکا ۔

دنیا یں مومن کوچ زندگی گزارنی ہے مدمرتا پا صبری زندگی ہے۔اس کوالٹرکی جائز کی ہوئی چیزدن مک ا پنے کو محدود درکھنا ہے ، اس کی تاجائز کی ہوئی چیزوں کو ہاتھ نہیں سگانا ہے ۔ می پرستا نزندگی کی راہ میں آنے والی مشكلات كوبر واستت كرناب- دوسرول كى طرت سے بيش آنے واتى كليفول كا جواب دينے ميں اين وقت صابع نہيں كمتابيع بلكران كوسيتغ بوسنة بين فريينر حيات كويرا كرين ميں لگے رہتا ہے۔ اس كودين كے نقصانات كى بروا زكرتے ہوئے آخرت كى طرف ايتى مفركوجارى دكفتل بدايسے تام مواقع برجب كداس كے نعنى كو يوث مكے ، جب اس كے اندركى فا نابنديده بات بيش آخ كى وجرسا شعال بيدامو، تواس كومفى روعل سے استے آپ كو بجاتا ہے اور بر حال یں اپنے آپ کو خبت مقا صدکے لئے دقعت رکھنلہے۔ یہ تمام چیزی ہے پناہ مبروبروا مثت چاہتی ہی رصبر کے بغيرك فأشخص اسلام كے داسنه كامسا فرنبيں بن سكتار دوزه برمال اى صبر كامبق ديتاہے۔ وہ ايک مبينہ تک صلیواند زندگی کاشق کراکراً دمی کوتیار کرتا ہے کہ وہ سال کے بقیہ مہینوں کوھبر کے ساتھ گزار سکے رحقیقت یہ ے کہ وسی کی بوری زندگی ایک تسم کی روزہ دار زندگی ہے۔ اس کوتمام عرمیان سے، منتی تدبیروں سے ، بعمرى كا قلامات معى ودمرون كوستافى الترك ورام كوهلال كرف سعروزه ركعلينا ب- مال ك ایک جبینہ میں صنود بات زندگی پر پابندی لگاکرائ قسم کی " روزہ دار " زندگی کی متی کرائ جاتی ہے۔ روزہ اپنی شك كاعتباد مع قرمه اوقات كم كانابان جوارنام اورائي حقيقت كاعتبار سے صابران زندگى كى ترببت م ٣-اسلام كاچوتفاركن زكاة ب- زكاة كامطلب يرب كداين كمانى اوراينى دولت سے برسال ايك تقرره رقم (عام طورير دهان في صد) المرك نام بركاني جائد اوراس كودين كي صرورتول اورماجت مندول كادير خرج كيا جائ ـ يـ زكاة ايك قسم كى سالا ندياد دم في ب كه نسان كي ياس جو كچه ب ده خداكلب ، اس كوچا ب كداين كى چيزگوفدا سے بچاكر دركھے۔ دنيا بين آ دى جو كھ ماصل كرتاہے، اس كا اپنا حصداس ميں بہت تھوڑ اہو اہے ذين وآسان كـ اندرجوبے شمار اعلیٰ ترین انتظامات بیں اگروہ ساتھ نہ دیں تواَدی نہ کوئ واندا كاسكے، نہ مولیٹیوں کی پرودش کرسکے۔ نہ صنعتیں قائم ہوکیں ، نہ ا در کوئی کام کرنا ممکن ہو۔انسان کے اپنے دیج و سے ہے کر با ہر کے عالم تک جوضا کی اُنتظامات ہیں ،ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر خدا واپس بے ہے تو اَ دمی کی سیاری کوسٹسٹیں اورمنصوبے اکارت جلے جائیں اور کوئی نتیجہ میدا نہ کریں ۔

زکوۃ اس حقیقت واقعہ کا مالی اعترات ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی اپنے مال کو خداکا مال سمجھے۔ اپنی کم این میں خداکا فن تسلیم کرے۔ اس معاملہ میں زیادہ کی کوئی حزبہ میں ہے۔ تاہم کم سے کم کی حدثقر رکر دی گئی ہے۔ قانونی زکواۃ کی عورت میں آدمی ہر سال کم سے کم خداکا تی نکا آ ہے اور اس کوجی کرکے خداکی مقرر کی ہوئی مدد اس میں خرچ کیا جا آ ہے۔ اس نکا لئے میں آدمی کو نہ تو یہ اجازت ہے کہ دہ اس کو دو مروں کے اوپراحسان سمجھا اور نہ اس کو ایس کرنے جا جا ہے۔ اور اس خدمہ کے تحت دینا چاہے کہ یہ خداکی طرف سے آیا ہوا۔ حدمہ دں کا حصر ہے اور دہ اس کو قدار کی طرف لا اس کو ایس کو دو مروں کو کھلائے تاکہ خدا آخرت کے دن اس کو جوم ذکرے۔ آخرت کے دن اس کو جوم ذکرے۔

زگاہ ان دمرداریوں کی ایک علامت ہے جوایک آدمی کو دوسرے انسانوں کے درمیان اداکر ناہے۔
وہ ذمہ داری بہہ کہ ہرآدمی دوسرے آدمی کا تی بہجانے ، ہرآدی ورسرے آدمی کے لئے دردمند ہود یہ بجانات
مہاں تک ترقی کریں کہ آدمی خود اپنی چیز دل تک میں دوسرے کا حصد سمجھنے گئے۔ دوسرے سے کوئی معاوعنہ نہ
طنے ہوئے بھی وہ اس کے کام آئے۔ دوسرے سے نفع کی امیدنہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کی عزت کا بجبان ہو ۔
دوسرے سے رہ تندا وردوستی کا تعلق نہوتے ہوئے بھی دہ اس کا خیر خواہ ہو۔ زکواۃ ایک طرف آدمی کو یہ مبتی دیتی ہے
کہ اس کی ہر چیز خدا کا عطیعہ ہے۔ دوسری طوف اس کو بیا احساس دلاق ہے کتم اگر خوا کے بندے ہو تو تم کوما ترہ کے اندر بے درم اور خود غرض بن کر نہیں رہنا جا ہے۔ بلکہ تھا ری فرندگی میں دوسروں کا بھی حصد ہونا جا ہے۔

سماجی تنظیم کی ایک مورت یہ ہے کہ ادمی دوسرے کے کام صرف اس وقت آئے جب کہ اس کو دوسرے میں کے مورث اس وقت آئے جب کہ اس کو دوسرے میں کے فرعن دے تو اس اعتماد پر دے کہ وہ صود کے ساتھ اس کی طرف اضافہ شدہ حالت یں لوٹے گا۔ ایسے معاشہ میں استحصال کامزاج فردغ پا آہے۔ ہم آدمی دوسرے آدمی کو د بانا اور لوٹنا چا ہتا ہے۔ ایسے سماج میں کسی کو بھی سکون حاصل نہیں رہتا ۔ خواہ وہ نیج یہ ہوتا ہے کہ پوراسماج بنظیم کی دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی خداسے بدلہ پانے کی امید پر دوسرے انسان کے کام امیر ہو یا غریب سماجی تنظیم کی دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی خداسے بدلہ پانے کی امید پر دوسرے انسان کے کام آئے۔ دہ اس خلائی یقین د ہانی کی منیا د پر دوسرے کو دے کہ خدا اس کو آخرت میں بہت نہیا دہ بڑھا کہ لوٹائے گا۔ ایسے معاشرہ میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور بے تعلق کے جذبات فروغ نہیں پاتے ۔ لوگ ایک دوسرے کو استحصال کی نظر سے نہیں دیجھے سماج میں باہمی ناراضی اور انتشار کی فضا پیدا نہیں ہوتی ۔ ہرایک دوسرے کی طرف سے امن میں رہتا ہے ادر پوراسماج سکون اور نوش حالی کاسماج بن جاتا ہے۔ زکو ق قانونی اعتبارے ایک قسم کا سالانہ پھیکس "ہے اور حقیقت کے اعتبار سے اپنی ملکیت میں خدا اور سندے کے فتی کا اعتبارے ایک قسم کا سالانہ پھیکس "ہے اور حقیقت کے اعتبار سے اپنی ملکیت میں خدا اور سندے کے فتی کا اعتبارے ایک قسم کا سالانہ پھیکس "ہے اور حقیقت کے اعتبار سے اپنی ملکیت میں خدا اور سندے کی کا کا عزان سے اسلام کا پانچواں رکن تج ہے۔ سال میں ایک بارسادی دنیا کے سلمان مرکز اسلام میں جمع ہوتے ہیں کے اسلام کا پانچواں رکن تج ہے۔ سال میں ایک بارسادی دنیا کے سلمان مرکز اسلام میں جمع ہوتے ہیں

اور و ہامخصوص اجماعی عبادات انجام دیتے ہیں۔ ج کی عبادات کیا ہیں۔ یہ دراصل ان اسلامی تعلیمات کو علامی طور پر د ہرانا ہے جو اسلام ہیں محنوی طور پر مطلوب ہیں۔ یہ اسلام کے احکام کو مخصوص صور توں پر مشکل کر کے اللہ سے یعلی عبد کرنا ہے کہ آ دمی انھیں بنیا دوں پر اپنی زندگی کو قائم کرے گا۔ اسلام کی دوسری عبادات ہیں ہمی اگرچہ یہ مہلوموجود ہے۔ تاہم کے ہیں زیا وہ جڑے ہما نہ پر اور مجموعی شکل ہیں یہ تمام چنزیں اکھٹا کر دی گئی ہیں ۔

اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان ہرت ہے مصنوعی امتیازات حتم ہوجائیں اور تمام انسان ایک خدا كى بندى بن كردنيا مين زندگى گزادين احرام باندهنااسى كى ايك على صورت ہے جس مين مختلف قوموں اور مختلف مکوں کے لوگ کیساں طور پر ایک ہی سادہ لباس بینے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام چاہتاہے کہ آ دمی کی زندگی خداك كردگوم لك، كبير كردهوات كرنااى كاايك علامى مظاهره ب- اسلام چابتاب كدفداك بندے فداك راہ میں دوٹر دھوپ کرنے والے بیس مصفاو مروہ کے درمیان دوٹر دسمی) اس کی ایک مشق ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب خداکی پکار بلند ہوتواس کے بندے اس کی پکارپر دوڑ پڑی، جے کے دوران بار بار بیک اللہم لبیک رصاصر موں خدایا این صاصر بوں) کہنااسی کا ایک علی افرارہے۔ اب لام چاہتا ہے کہ آ دمی اس دن کو یا دکرے جب کدرارے انسان خدا کے بیماں جمع کئے جائیں گے ،عرفات کے دسیع کھلے موسے میدان میں تمام حاجیوں کا قیام اسی کی ایک ظاہری یا دو ہانی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آ دی شبیطان سے بیرار ہوا ور مہیشہ اس کو اپنے سے دور بھگا تا رہے، رمی جار کے موق برستیطان کی پیھر کی علامتوں پر کنکر مایں مارنااسی کا ایک عمی سبتی ہے۔ اسلام یہ جا ہتا ہے کہ انسان ہرحال میں خدا کے عہد برُفائمُ رہے خوا ہ ایساکرنااس کے لئے جان و مال کی قربانی کی قیمت پرکیوں نہو، منیٰ میں جانورکو قربان کرنا اسی کی كى ايك خارجى علامت ب،اسلام يرجابتا بكراجماعى زندگى مين لوگ ايك دوسرك كى طرف سے بيش آنے والى ناگراد يو كوبردائشت كري ، ج كے زمانہ ميں اس كى خصوصى تربيت ہوتى ہے ۔ مختلف تنم كے لا كھوں لوگ بيك وقت ايك مقام بر جع ہوجاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتاہے کہ بار بار ایسے مواقع آتے ہیں جب کدایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچے۔ ج کے دنوں میں خصوصی طوربر لازم کردیاگیا که غصد، بدکلامی ، ماربیٹ، کسی جان کو کلیف بینجانا، بے جیان اور بردیانتی کے کام سے کمل ير بيزكيا جلت مالله سي بهترسلوك إن ك توقيق بن بندول كساته مبترسلوك كياجائ ر

ق خدار تی زندگی گزادنے کا مبن ہے۔ دہ آخرت کے ہولناک دن کویا ددلا آئے۔ دہ خدا کے لئے مرگرم ہونے کاربہس ہے۔ دہ بتا ہے کہ آدمی کو فعا کے داستہ بیں جدد جہد کرنے والا بنیاج ہے۔ وہ انسان کو بتا آئے کہ تعار اسب سے بڑادشن شیطان ہے اس کو بھی اپنے قریب آئے کا موقع نہ دو۔ اس کا پیغام ہے کہ اللہ کے انفاعات عاصل کرنا چا ہے ہو تو انشر کے گئے اپنے جان و مال کو قربان کرد۔ دہ علی حالات بدیباکر کے بتا آہے کہ مختلف انسانوں کو ایک دوسرے کی نافوش کو اربو کو برداشت کرتے ہوئے انفعان اور فیر فو ابی کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہے ۔ دہ انسانی مسان دان کا عظیم انشان مظاہرہ ہے فون نے ایک ایسی کمل بجادت ہے کہ آدمی اگر اس کو می طور پر انجام دے تو اس کے تمام معاملات درمت ہوجائی ۔ خواہ یہ حالما فی ایک ایش معاملات درمت ہوجائی ۔ خواہ یہ حالما فی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک می انسانوں سے حقل ۔

# آخسرت کی دنیا

قطب جنوبی کے سمندروں بیں برت کے بہت بڑے بڑے تو دے بوتے ہیں جن کو اکس برگ ( Icobors ) کہا ہوت ہیں جن کو اکس برق کے اندر ڈوبا بہتا ہے ۔ یہ برفانی بہاڑ سطح سمندر پر تیرتے دہتے ہیں۔ ان کے جم کا دس میں تقریباً نو حصر پائی کے اندر ڈوبا بہتا ہے اور صرف ایک مصر بانی کے اور کھا اُن دیتا ہے ۔ ایسی ہی کھ مثال ہماری زندگی کی ہے۔ خوالے انسان کو ابدی اعوالی کی حیثیت سے بیدا کیا ۔ کھراس کی عمر کا لگ بھگ سوسال موجودہ دنیا ہیں رکھ کر بقیبہ تمام عمر کو وت کے بینا نے فالی دوسری دنیا ہیں ڈول دیا ۔ ہم ان کے بیٹ میں پرورٹ پاکراس دنیا ہیں انکھ کھولتے ہیں۔ اور پھر بجین، ہوائی لا بھر ھا پاکے مرحلوں سے گزر کرم جاتے ہیں ۔ تاہم موت ہماری زندگی کا فاتر نہیں ۔ موت ہم کو دوبارہ ایک نئے بیٹ کا کائنات کے بیٹ بین ڈال دی ہے ۔ اس کے بعد انسان ایک اور عالم ہیں آ تھے کھو تنا ہے ۔ یہ آخرت کا عالم ہے ۔ یو جو دہ دنیا کی تکلیفیں بھی معولی ہیں اور لذیں بھی مولی ۔ گرا کی دنیا ہیں دونوں بچر ہیں اور لذیں بھی مولی ۔ گرا کی دنیا ہیں دونوں بچر ہیں اور لذیں بھی ہمولی ۔ گرا کی دنیا ہیں تو ہیں اور لذی کی اور ور برین عذاب میں آئی ہی ، وہ کمال درجہ کی راحتوں ہیں ابدی طور پر توسیوں اور لذی وں کا لطف اسے آئی گی۔ کالطف اسے آئی ہی۔ گا۔

امتحان کی صلحت کی بناپر آخرت کی دنیاکو بھاری نظروں سے اوتھل کردیاگیا ہے۔ مگر بھارے گردو بیش

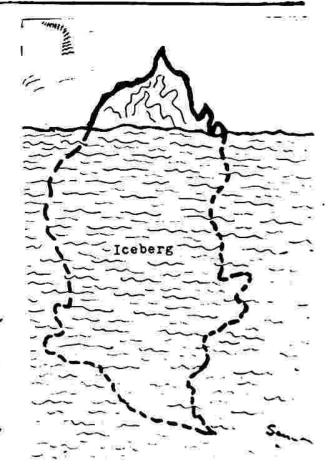

الیی نشانیاں ہیں جن کے ذریعہ سے ہم آخرت کی دنیاکو ہچے سکتے ہیں۔

ایک کمرہ ہے۔ اس میں کچھ آ دی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیوار ، فرینچر ، اُد می وغیرہ کی صورت میں ہوجیے ہیں کہ م کے اندرنظر آ رہی ہیں ، بظا ہر وہی کمرہ کی کل دنیا ہے ۔ اس کے سواکوئی اور دنیا وہاں موجود نہیں ۔ میکن جب کمرہ میں رکھا ہوائیلی وڑن سٹ کھولاج آ ، ہے تو اچا تک معلوم ہوتاہے کہ ہماری اس دنیا کے اندر ایک اور دنیا اپنے مثام اجزار کے ساتھ موجود تھی ۔ اس میں حرکت تھی ، آ دازی تھیں ۔ اس میں انسان جیسی مہستیاں تھیں ۔ اس میں واقعات ہور ہے تھے ۔ یہ سب کمل طور پر موجود تھا یگر دہ و تھنے والوں کے لئے غیر موجود بنا ہوا معتا۔ جب شکی و ژبی کھولاگیا تومعلوم ہوا کہ ہماری محسوس دنیا کے اندر ایک اور کمل دنیا موجود تھی ۔ اگرچہ اس سے پہلے وہ ہم کود کھائی نہیں دے رہی تھی ۔

یہ ایک معلوم مثال ہے جس سے آخرت کے معاملہ کو سمجھا جاسکتا ہے۔ ہماری دنیا ایک دہرا وجود کی جیشیت
رکھتی ہے۔ یہاں ہماری محسوس دنیا کے اندر ایک اور دنیا جیبی ہوئی ہے۔ یہ آخرت کی دنیا ہے۔ ہم اپنی زندگی
کا ابتدائی حصد نظرا نے والی دنیا میں گزارتے ہیں۔ اس کے بعد موجودہ دنیا میں ہماری آنکھ بند ہوجاتی ہے اور
ہم کو ایک اور دنیا ہیں پہنچا دیا جاتا ہے۔انسانی زندگی کا اصل مسئلہ ہی ہے کہ وہ آئندہ آنے والی دنیا میں کا میا بی
صاصل کرے۔کیوں کہ وہ دنیا ابدی بھی ہے اور تقیقی بھی۔اس دنیا کی تعلیفوں اور راحتوں کے مقابلہ میں موجودہ دنیا
کی تعلیفوں اور راحتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔

موجودہ دنیا ہیں بنظا ہرا ہیسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان آزاد ہے کہ جو چاہے کرے۔ گریہ آزادی صرف اس سے کہ انسان حالت امتحان ہیں ہے ۔ بیباں آدمی کو جائی کرد کھا جارہا ہے کہ کون اچھاہے ، کون برا۔ اس جائی کے لئے آزا دانہ نفسا صروری تھا کہ آدمی کو اس بات کا تھال موق دیا جائے کہ وہ جس طرح چاہے رہے اور جس قسم کی جائے دندگی گزارے ۔ موجودہ ابتدائی دنیا اسی خاص خرورت کے تحت خاص ڈھنگ سے بنائی گئی ہے۔ دہ مت ام حالات یہاں جمع مجے گئے ہیں جو کسی آدمی کوعل کا موقع دینے اور اس کے بعد اس پر ججت قائم کرنے کے لئے طروری ہیں۔ اس طرح ہوگوں کوکسوٹی پر رکھ کرد کھا جارہا ہے کہ کون اگل دنیا ہیں عزت کی جگہ دیے جانے کے قابل ہے اور کون اپنے اس طرح ہوگوں کو بیا ہیں دونوں قسم کے آدمی اس طرح ہوگوں کو بنا پر اس کا ستی ہے کہ اس کو ذلت کے گرفت ہیں ڈال دیاجائے ۔ موجودہ دنیا ہیں دونوں قسم کے آدمی طبح جو بین آزاد نے بارے ایک اور نیا ہیں گئی گئی اور نے کہ اس کو دلت کے گرفت کی گئی تھا اور نا جائے گا۔ دوسری طرف برقسم میں ہوت ہوت ہوت کی دارٹ بنا دیاجائے گا۔ دوسری طرف برقسم میں برقسم میں ہوت ہوت ہوت کی کہ خوال دیاجائے گا۔ دوسری طرف برقسم میں اور خوستیوں کی جنت ہوگی اور نیک لوگوں کو اس کی دارٹ بنا دیاجائے گا۔ دوسری طرف برقسم میں اور خوستیوں کی جنت ہوگی اور نیک لوگوں کو اس کی دارٹ بنا دیاجائے کا کہ دہ اس میں بینا ٹھا کا بن نیں اور خوستیوں کی جنت ہوگی اور نیک لوگوں کو اس کی دارٹ بنا دیاجائے کا کہ دہ اس میں بینا ٹھا کا بن نیں اور خوستیوں کی جنت ہوگی اور نیک لوگوں کو اس کی دارٹ بنا دیاجائے کا کہ دہ اس میں بینا ٹھا کا بن نیک اور خوستیوں بھری زندگی گزاریں ۔

اباً فرت کے مسئلہ کوایک اور میہوسے دیکھئے۔

ا کیے مرتبہیں ایک بڑے مرکاری ا فسرسے ملا۔ شام کا وقت تھا۔ ہم لوگ ان کے شان واردبگا۔ کے لان میں بیٹھے بوے تھے۔" مولاناصاحب" اچانک اکٹوں نے کہا " ہم لوگوں کی زندگی ہی کمیسی بری زندگی ہے۔اب د کھیئے ۔ کل مشخ کو سورج بحلے سے بہلے مجھے ہوائی اڈہ برجانا ہے ۔فلال ملک کی اللی بیاتی تھیت کا ہوائی جہاز بماری زمین براترے گا۔ مجدکو نه صرف اپنی بیندکو چیو از کر موانی او و برسیخیا ہے ملکه دل میں نفرت کے باو جو دسکراکران کا استقبال بھی کرنا ہے "

یہ ایک سا دہ سی مثال ہے جس سے ظاہر موتا ہے کہ ٹرے لوگوں کی زندگیاں کس طرح دورخی ہوتی ہیں۔ان کی زندگی كالك ميلوكارا دركوهمي اورعزت اورآفندار ب يكراس كاليك اورميلوب جواس سے باكل مختلف ب - يرجزي كفيل کن باتوں کے نیتے میں ملتی ہیں۔ اگر آپ کسی ٹرے آ دمی کے اندرجھا نک کر دکھیس تومعلوم ہو گاکداس جبک د مک کا ددسروا پہلویہ ہے کہ انفوں نے اپنے آپ کوسطیت پرراضی کیاہے ، خوٹنا مد، موفع پرستی ،مصلحت ببندی ، زمانہ ممازی ، بے منمیری ظ ہرداری، دوعی، یہی وہ چیزیں ہیںجن کی فتبت ان کو ایک شان وار زندگی کی صورت میں ملتی ہے۔ ہر طرے آدمی کی زندگی کے دورخ ہیں۔ ایک ثنان واد، وومرا تاریک اوربے دوح۔ وہ اپنے « انسانی وجود " کونٹل کرنے پر راہنی ہوتا ہے۔ اس کے بعدی بیمکن موتاہے کہ "حیوانی وجود" کاسطح براس کوجاہ وحنشم کی ایک زندگی حاصل ہوسکے۔

عام انسان کی زندگی کے بھی اس طرح دوبہا و ہوتے ہیں۔ ایک مزدور می جون کی گرمی میں کھی وھوپ میں کام کررہا ہے۔ وہ مرسے یا وک تک بسیندیں شرابورہ رمگرا پناکام کئے جارہا ہے ۔ وہ کیوں اپنے آپ کومشقت کی آگ میں جلا آہے۔ اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ اس دھوپ ، کا ایک «سایہ » بھی ہے۔ اس کی مزدوری کا ایک پیلوگر می اور لویں جھلسنا ہے اور دومرا پہویہ ہے کہ وہ شام کو چندرو ہے حاصل کرے گا حیس سے اس کے بیری بچیں کی صرورتیں بوری بوں گی اور وہ رات کوا طین

کی نیندسوئے گا۔

كسى على كے دورخ مونے كابد وہ بيہ و ميں جو صرف دنبوى اعتبارسے يا يا جانا ہے ۔ اسى طرح دينيا اور آخرت كے اعتبار سے علی کے دومبیلوموتے ہیں۔ ہر مل جوآ دمی اس دنیا میں کرتا ہے ، اس کا ایک رخ وہ ہے جو دنیا میں نظراً تلہے۔ دوسرا وہ ہے جا فرت میں مترنب مور ہاہے۔ آج ہم اپنے عمل کے دنیوی بہوکو تھیلتے ہیں کل ہم اپنے عمل کے افردی پہلوکو پائیں مے تہ ہم زندگی کے ایک سمت بیں کھڑے ہیں۔ اس لئے ہم کواعال کا ایک ہی رخ وکھا ئی دینا ہے۔ قیامت ہم کو ایک ایسے مفام بر كواكردكى جبان دونون رخ باس سائے آجائيں گے حسطرح ديدار كے اوير كو ابوا اً دى ديوار كے دونوں طرف د کھنا ہے اس طرح قیارت کے عالم بی بینچ کر آ دمی حقیقت کے دونوں رخ کو دیکھنے لگے گا۔ ایک طرف بھیلی زندگی کی پوری - اربع بين سے موت كى لم فلم كى طرح اس كے سامنے كھى موئ بوگى ۔ و دمرى طرف اس كى اس بنا كى بوئى اربخ كے اخروى تنائج بانكل برمنه موكرة نكون كے سامنے كھے مول كے:

اس دن آ دی جان سے گا جواس نے آ کے بھیجا اور جو اس عَلِمَتُ نَفْسُ مَّا تَكَّ مَتُ كَاخَّرَت وانفطار )

نے سچھے تھوڑا۔

دنیاکا کام دنیایں رہ جائے گا اور آ فرت کی زندگی کے لئے دہی چیز کار آ مدبنے گی جو آ فرت کے لئے کی گئی تی۔

بنی صلی الشرطید وسیا کی عوالت میں ایک مقدمہ بیش مولہ ایک شخص نے ناجا کر طور پر دوسرے کی ذہین پر قبضہ کر ہیا تھا گراس کی قانونی خانہ بری " اتن کمل تھی کہ ظاہری طور پر اس کے خلاف نیصلہ و بنا بھی شکل نخا۔ آپ نے فرایا " تحصاری ہوشیباری کی بنا پر اگر عدالت نے تمحاری موافقت میں فیصلہ دے ویا نوسمجھو کہ اس نے تم کو آگ کا ایک جمڑا دیا " گویا اس آ دمی کے عمل کا نیچہ ونیوی اعتبار سے تو زمین کا ایک مجوب کر انتخا۔ گر آخرت کے اعتبار سے وہ میٹرکتی ہوئی آگ کا ایک شخلہ نظا۔ وہ اپنے عمل سے پیچھے کی ویا ہیں زمین چھوٹر رہا تھا اور آگے آخرت کی دنیا بس آگ جمیع رہا تھا۔

اسی طرح نیک اعمال کامعا ملہ بھی ہے ۔ امام احمد نے عرفاروق رضی النّدعنہ کا یہ قول تصدیکے بارے پی تقل کیا ہے : حائج مناع عبد جدعمة حن لبن اوعسل خد برحن کسی بندہ نے غصہ کے گھونٹ سے بہتر دودھ یاسٹ بد حدعمہ تا غینظ کا تعدید کا تھونٹ نہیں ہیا ۔

غصہ کو پی جانا دنیا کے اعتبار سے انتہائ کڑوا گھونٹ ہے ۔ گراس عمل کا جواخر دی مٹنی ہے ، وہ وودھ اورسٹ مہد سے میں زیادہ میٹھا اور لذبذہے۔

حدیث میں آباہے کہ گرمی کی شرت جہنم کی مسانس کی وجرسے ہوتی ہے دان سٹس کا الحدیمن فیعے جہنم ) اسی طرح صدیث مواج میں ہے کہ آپ سدرۃ المنہتی پر پینچے نو وہاں آپ نے چار نہریں دکھیں۔ دو نہری اندر مہتی تخیس اور دو با ہر۔ جریں نے بتایا کہ اندر اندر بہنے والی نہری تومیشت کے دریا ہیں اور اوپر اوپر پہنے والے نیل اند فرات ۔ گویاموجود ونیاا ور آخرت کی دنیا ایک ہی واقعہ کے دومیہلوہیں۔ دنیوی پیہو حقیرا ورعارضیٰ ہے ۔ افروی بیہلو بہترا ورستقل۔ آئ ہم دنیوی پیہلوسے دوچار ہیں۔ موت کے بعد ہم افروی بیہلوسے دوچار ہوں گے۔

انسان عل كاس دوكور بيلوكو حديث مواج مين مختلف تمشيلات كے ذريعه بتايا كيا ہے -

بستی میں ایک شخص ہے۔ اس نے اپنی محنت اور جدوجہدسے اپنے لئے ہرتسم کی عزت اور خوش حالی جمح کرنی ہے۔ وہ جبکی عبس میں واض ہوتا ہے تواجا تک ابسامعلوم ہوتا ہے جیسے محبس کا سردار آگیا ہے ۔ اس بستی میں دوسراشخص ہے۔ وہ بالک ناکام ہے ، اپنی عمر کا بڑا حصہ گزار کینے کے باوجود وہ اپنی مفلوک الحالی کو ختم نے کرسکا ۔ اگر وہ محبس میں آجائے توکوئی اس کو اعمبت نہیں ویتا جٹی کہ ایسامعلوم ہوتا ہے گویاکوئی آ دمی محبس میں آیا ہی نہیں ۔

دونوں بطا ہرایک ی قسم کانسان ہیں۔ دونوں کیساں قسم کے بانھ پاؤں کے ساتھ آتے ہیں ۔ ددنوں ہی اسے کوئی بھی اپنی عزت یا اپنی مفلسی کا پہشتارہ لے کرنہیں آیا۔ اس کے با دمجود دونوں میں اتنازیادہ فرق کیوں ہے۔ اس کی دجراً دمی کا وہ دہراوجود ہے جس کو" حیثیت"کہاجا آہے۔ ہراً دمی اینے دکھائی دینے والے دمجود کے ساتھ اپنی ندرکھائی دینے والے دمجود کے ساتھ اپنی ندرکھائی دینے والی دینے والے دونوں میں ساتھ اپنی کو سیدائشی طور پر مل ہے اور فرق موس میں ساتھ اپنی کو سیدائشی طور پر مل ہے اور فرق وجود ۔ حیثیت کوا دمی اپنی کوسٹسٹوں سے بنا تا ہے۔ اسی طرح آدمی کا ایک دنیوی وجود ہے اور لیک افروزی وجود ۔ دنیوی وجود ہے اور ایک افروزی وجود خدا ترسی اور نیک علی سے ماتی کی دنیا میں آدمی اپنی دنیوی وجود کے ساتھ والی این کا گیا۔ دنیوی وجود کے ساتھ والی یا کہ گیا۔

کمی درخت برگوئی بقرانگا ہوا ہے ،
اب اس کے نیچے سے گزرے ، یکا یک بھراب کے دخت برگراا درا ب کا سروٹ گیا ، کیا آب اس درخت بر خفا ہوں گے ادراس سے درائی کریں گے بنہیں ، بکہ فاموشی سے اپنا سر بجرت ہوئے گھر چلے جائیں گے یا اس کے برعکس اگر اس کے برعکس اگر اس کے برعکس اگر اس کے برایک بھرتی مارے اس کے اوبرایک بھرتی مارے اورا ب کا جرہ و تری ہوجائے تو آب اس کے اوبر برس اور چاہتے ہیں کہ اس کا بھی سرتو ڈوالیوس کے اور براس کے اوبر برس کے دوراس کا سرتو ڈوالیوس کے دوراس کا سرتو ڈوالیوس کے دوراس کا سرتو ڈوالیوس کے تو معاملہ کوعدالت میں نے جاتے ہیں اور فران کی مطابق منزادی جاتے ہیں اور وہاں اس کو قانون کے مطابق منزادی جاتی ہے۔

اسى طرح ایک اورمثال کیجے آم کا ایک بڑا درخت ہے جس پرفسل کے موقع پر ہزاروں کی تعدا و میں بھیل کے جی بین اور ایک ایک کے کی میں کی بین اور ایک ایک کے کی حالتے ہیں یا تو رائے جانے ہیں ،خود آم آ ہے ایک کی کھیل کو بھی ہیں بہتا ہوائیس میں کہی کہا تا بھی کہا کہ ایک میک کو کی شخص کھی یہ کہتا ہوائیس میا گیا کہ "افسوس کہ آم نے استے کھیل ہیں جائے مگر وہ خود اپنے کھیل کو نہ کھا اسکا یہ اس کے برغش ایک مکان بنائے اورمکا ان کی تعمیم کمل ہوتے ہی مجائے مکان بنائے اورمکا ان کی تعمیم کمل ہوتے ہی مجائے مرکبان بنائے اورمکا ان کی تعمیم کمل ہوتے ہی مجائے وہرد بھینے والا شخص کے گاکہ کیسا افسوسناک ہے ہی واقعہ کہا کہ میسان کی محائے کے ایک شاندار کی خوالے کے ایک گار بنایا اور اس کے ایک گار بنایا اور اس کے ایک گار بنایا اور اس کے ایک گھر بنایا اور اس کے ایک ایک گھر بنایا اور اس کے ایک گھر بنایا اور اس کے ایک ایک گھر بنایا اور اس کے ایک دیو ا

معلوم ہواکہ درخت اور انسان میں بہت بڑا فرق ہے، درخت کوئی مرائی کرتا ہے تواس کواسس برائی کی مغرانبیں دی جاتی ۔ اسی طرح درخت کوئی

منیکی گرتاہے تو بدخرورت محسوس بنیں ہوتی کہ اس کو اس کی نیجی کا انسام دیا جائے جب کہ انسان کے لئے ہم ددوں چیزیں چہتے ہیں۔ ہمارازی پکارتا ہے کمانسان کوئی بڑا ممل کرے تو اس کو خردراس کی سزادی جائے اور انسان کوئی اچھا ممل کرے تو خرور اس کو اس کا انعام طے۔

سارے انسانوں کی فطرت یہی مانگ ری ہے اور بنام علوم مفقه طوريراس كى أبميت كي تصديق كرتي بي مركبسي عجيب بات ہے كريسي چزاس دنيايي ماصل كرنامكن بنيس بالرف ايك يسي جنگ جهيري جرمیں پانچ کروٹر آ دمی الک ہو گئے کیاکوئی بھی حکومت ہٹلرکواس کے اس جرم کی سزا دیے تھی ہے۔ ېم زيا ده سے زباده بيمسكتيم بكه شلركو كولى ماركرخم كردي حاليم يجم اتناثراب كشرارك كروربار زنده بواوره كرورباركولي مارکر بلاک کیاجائے تب بھی اس کی سزامکل بہیں ہوگ. كبيربيمعا لمدمثل إوراطالن جيسة ظالمول كابئ ببيس ہے حقیقت یہ سے کہ ایک معمول ا دمی بھی جب کوئی جرم كرتا بي تواس كے جرم كے الرات اتنے ويع ہوتے ہیں کہ ندکوئی دنیوی عدالت اس کےسارے بہلووں کی تخفيق كرسحتى اور مذكوئي جيل خانداس كواس كيجرم كى پوری اوری مزاد سے کتا اس کا مطلب یہ ہے کتیری جواس دنیامیں کوئی جرم کرتاہے وہ اپنے جرم کی حقيقى سزايات بغيرم جاتاب مالانكرسارى الساسيت بكاررى بك كداس كواس كحجرم كى يورى يورى مزا دی جائے۔

بہی معاملہ انعام کا بھی ہے ۔ ایک شخص کو اقتدار ملے مگرافت دار پاکروہ فرعون نہ بنے بلکھام

انسانوں کی طرح اسپنے کوا یک انسان مجھے اورافت دا ر كولوگوں كى حقيقى ضرمت ميں لگائے، كيااس دنيا ميں اس کواس عمل کا برلددیا جاسکتا ہے۔ ایک شخص ابنی مخنت سے دولت کمائے اور اس دولت کوغرببول اورمحتاجوں کی خروزنی پوری کرنے میں حرف کردے كبااس كواس عمل كاانعام دينامكن ہے-ايكشخص علميس كمال ببيداكرتاب أوراس علم كوانسانيت كي تعمیریں نگادیتاہے، کیااس کواس ضرمت کامعاضہ دیاجاً *سکتاہے۔ یہی بنی*س بلکرایک شخص کے ایک چھو<del>ل</del>ے سے نیک عمل کا انعام دنیا بھی اس دنیا کے محدود حالا سيرمكن ببير حسطرح ايك براعمل بيستمار طريقو سے انسان کے لئے معیبت بنتا ہے۔ اس طرح ایک بكعل بإشمارط ليقول سانسانيت كم كي خرو فلاح كاباعث بوتاب كون ب جواس كاعداد ومار جمع کرسے اور اس کواس کے عمل کا پور ابور ابر لردے۔ اس کے ساتھ ایک بات اور کھی ہے۔ آگِ نیا میں آدمی بیماری ، بڑھا یا ، موت اور اس طرح کے دومرك ناموافق فوانبن سعيندها بهوامي بالفرض کی کے من عمل کا اندازہ کرکے اس کے لئے اس کے کارناموں کے مطابق ایک جنت " بزادی جائے ، حب کھی وہ اس متحقيقي طور بربطف اندوز نهير بهوسكنا بشاانسانو كاتجربه بناتاب كهاس دنياميس بالفرض كسي ومترت مل جلے ، حب بھی وہ چند لمحات سے زیادہ اس كالطفت نبين أمحا سكتار برانسان البين لئے ايک تجنت چابتاہے مگرنجربہ بناتا ہے کہ اس دنیامیں جنت بنیں بن سنحتی جنت بنانے کے لئے کو کی اور دنیا در كايه جومحدود يتول اور نفائص سے پاك مو

برصورت مال پکا رہی ہے کہ توجودہ دنیا نامکل ہے اور اس دنیا کی تکمیل کے لئے ایک اور ڈیلے وجودمیں آنی جاہئے۔

جب بم کائن ت کامطالعہ کرتے بیں تو وہ بے پناہ مدیک دسیع معلوم ہوتی ہے۔ اس کے امکانات لامحدد د بیں ۔ یہ زمین ، جس پر انسان اپنی زندگی بناتا ہے، دہ عظیم کائنات کا ایک بے عدمقسیر معلیم کائنات کا ایک بے عدمقسیر مصد ہے۔ ہاری زمین ، کائنات کا اس سے بھی ڈیا دہ چھوٹا حسہ ہے جتنا سارے سمندروں کے کنا سے یہا فی والی ریت کے مقابلہ میں ایک ذرہ ۔ یا نی جانے والی ریت کے مقابلہ میں ایک ذرہ ۔

كائنات في ايخ القاه امكانات بين سے صرف ايك حقير جزدى كوزين بركيون ظاهركيا - آخرت كا عقیدہ اسی سوال کا جواب ہے۔انسان کے سے بیاں جوامكانات بي ، ان كود وحصول مي تقسيم كرد ياكيل -اس كابتدائي حصد موجوده دنياي م كول راب ادر اس کاآخری ا درکال حصد آخرت کی دنیا میں دیاجا بیگا۔ آخرت كانظرية ان تمام بهترين آدندك واورتمنا كو باحنى بناتاب جن كوايك أدى ابين سيسندس لن موس ہوتاہے۔ گرماری کوشش کے باد بودان کو دافعہ بنانے میں كامياب ببي موتا راكروه برقهم كاموانق حالات كامقابله كرتا موا بالفرض اینے لئے ایک پندیدہ زندگی بنائے تب بھی بڑھایا اورموت اس کی ہرکامیا بی کومبت جلدم عنی بناديتے ہيں۔ آخرت كاعقيده بناناب كراس ك خوابوں کی دنیاکہاں ہے ادراس کی مطلوبہ جنت، کس ممتدس ب مدهراس كودور دهوب كرنى ما ب -آ فرت آ دنی کی منزل کو علی بنا نّها وراس کی جدو حب كے مجمع رخ كو بھی۔

### ہدایت کا انتظبام

ضوانے انسان کی ہدایت کے لئے غیرتو لی انتظامات کئے ہیں بیغبر کے ذریعہ اپنی کتاب آباری ہے۔ کا کنات ہیں بے صاب ہمائی بیا ذہری اپنی نشانیاں بھیلا دی ہیں۔ اس کے ساتھ خوا کے فرشتے ہم قدم پر کھوٹے ہوئے خاموش زبان ہیں اس کو بہاتے رہے ہیں کئی کیا اوران کی اوران کے بڑر دس نے تعلیف بہنچائی ۔ وہ اس سے سخت نا داخ ہوگئے "اب ہیں نہ اس سے باست کروں گا اور نہ اس سے تعلقات رکھوں گا۔ ایخوں نے اپنے دل میں سوچار اس کے اتھے دن انفاق سے ان کے اورائے سے بھی ان کو ایک تعلیف بہنچی ۔ وہ اس سے سخت نا راحن ہوئے اور عفد میں گھرسے با ہر کئی آئے۔ دات تک ان کا فقد جاری رہا۔ یہاں تک کہ وہ سوگئے ۔ اگلی صبح کو سوگرا میٹے تو انحیس محسوس ہوا کہ ان کے دل میں اپنے بیچے کے لئے دوبا اور معنوں ہوا کہ ان کے دل میں اپنے بیچے کے لئے دوبا اور معنوں میں ہوئے ساتھ اس سے بات کرکے کل کے فقد کی میں عب ہوئے کے ان کرکے کل کے فقد کی ساتھ اس سے بات کرکے کل کے فقد کی تلا فی گی ۔

"اگریں اپنے لڑے کا قصور معاف کرسکتا ہول تو کیا اسی طرح میں اپنے پڑوس کا قصور معاف نہیں کرسکتا " ان کے دل میں خیال آیا 'اور اچانک انھیں محسوس ہواکہ لڑکے کی فلطی کی صورت میں اللہ تعالے نے انھیں سبق دیا ہے۔ "اولا دجن صلحتوں کے تحت دی جاتی ہے ان میں سے ایک صلحت شاید یہ بھی ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ وہ کس طرح ایسا کرسکتا ہے کہ ایک فضور وار کا قصور معاف کر دے ۔ اگر آ دمی کوا ولا دنہ دی جاتی تو اس افلان تا محبت کا عملی سبق کسی اور طرح اس کو نہیں دیا جا سکتا تھا "اس کے بعد انھوں نے اللہ سے معافی ما گی اور اپنے مرسے مل کراس کو خوسش کیا۔

اگرا دمی کے سینہ میں ضمیر زندہ ہوا ور وہ خدا کے سامنے بیش ہونے سے ڈرتا ہو تو اس طرح ہرنا ہو تو اس طرح ہرنا وہ و وہ اپنے گردو بیش خدا کی آ واز سنتا ہے۔ وہ ہر موٹر پر دیکھ سکتا ہے کہ خدا کے فرشتے کھڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں دبتی جن کے کان خدا کی آ واز سرف ان لوگوں کوسنا کی نہیں دبتی جن کے کان خدا کی آ واز صرف ان لوگوں کوسنا کی نہیں دبتی جن کے کان خدا کی آ واز صوف اس وقت سنیں گے جب اسرافیل کی چنگھاڑ ان کے کان کے کان کے بردے بھاڑ دے ۔

ایک بزرگ ایک خوس میں نمازی ہوئے ساس آ دمی کے گھرسے کی ہوئی مسیری جس میں نمازی بہت کم آئے سنے ۔ بزرگ نے اپنے سکون کی خاطر مسجد میں قیام کو پہند کیا رمبحد بیں داخل ہونے کے بعد ابھیں محسوس ہوا کہ عصہ سے اس کی صفائی نہیں ہوئی ہے ۔ یہ برسات کا زمانہ تھا ۔ اس کے شیکنے سے اور بوچھا رسے مبحد کی صفیس جگہ جگہ سے جھیگ گئی تھیں اور ان میں بوجی بیدا ہوگئی تھی ۔ انگلے دن سورج نکا تو بزرگ نے ساری صفیس نکال کر باہر دھوپ میں بھیلا دیں مسجد بیس خوب صفائی کی ۔ اس کے بعاصفوں کو سکھا کر اور جھا ڈکراپنی جگہ دوبارہ بجھا دیا ۔

بزرگ جب بیل بارمبحدمیں داخل ہوئے مح تواس کی حالت دیکھ کرانھیں سحت انقباص موانفا اب جودہ

اس کی صاف سخری فضامیں بیٹے توان کے دل کوایک خاص طرح کی ٹوٹٹی محسوس ہوئی ۔ انھوں نے دورکعت نما زیڑھ کرانڈ تعالے کاشکرا واکیا کہ اس نے انھیں اس خدمت کی توفیق عطا فرمائی ۔

عین اس وقت ان کے میزیان آگئے۔ "اس شخف سے اتن بھی نہیں ہوسک کہ مسجد کی صفائی کرے" اسس کو دیکھتے ہی ان کے اندریہ احساس انجرا"یہ دین کے اور پلبی لمبی تقریریں کرتاہے۔ مگر عمل کا یہ حال ہے کہ اپنے پڑہ ہ کے خانہ خلاکو درست نہیں کرسکتائے اس احساس نے مہت جلدان کے لاشوری یہ جذبہ ڈال دیا کہ میں دین ہی اس سے زیادہ ہول یمیری دین داری کے مقابل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں "

دن گزرگیا۔ شام کو دہ سجر میں بیٹے ہوئے تھے کہ ایک اجنبی تخص اندرداخل ہوا۔ اس کا دہلا تبلا چرہ اوراس کے بیٹے کہوے کہوے کہوے کہا گردل میں سوچا " بیٹے میں وعلیکم السلام توکہا گردل میں سوچا " بیٹی میں کتن ہے وقت آیا ہے، اب اس کے لئے رات کے کھانے کا انتظام کرنا ہوگا ۔ ات بھی شایدوہ اسی سبحد بیں گزارے اور میری تنہائی میں خلل ڈالے " ابھی وہ اسی انقباص میں تھے کہان کے میزان سبحد بیں واخل ہوئے یمسا فرکو دکھے کہا تھوں نے فور آ آگے بڑھ کراس کو سلام کیا، اور سکراتے ہوئے پوچیا کہاں سے آنا ہوا " بھراس کے صالات معلوم ہونے کے بعد خود ہی ہوئے " آج آ بسیبی قیام کریں اور ہارے ساتھ کھانا اللہ میں ایس خور کیس کی ایر واردا کی غریب مسافر نہیں، ایک نمت ہے ہو خدات اسی کھائیں " میزبان نے یہ ساری بآئیں اس طرح کیں گویا یہ فوداردا کی غریب مسافر نہیں، ایک نمت ہے ہو خدات اسی وفت خصوصی طور میران کے لئے جسے دی ہے۔

اس داقعہ کے بعد بزرگ نے محسوس کیا کہ ان کے دل بیں نئی ہجل پیدا ہور ہی ہے "مسجد کی صفائی کے معاملہ میں میں نے اپنے بیزیان پرسیقت کی تھی۔ مگرمسا فرکی خدمت کے معاملہ میں وہ مجھ سے کہیں ریا دہ بڑھا ہوا ہے" الخول نے اپنے دل میں کہا "واکر برے اندر ایک خصوصیت ہے آور کیا الخول نے ایدر دوسری خصوصیت ہے اور کیا معلوم سجد کی صفائ کے مقابلے میں غریب مسافر کی خدمت الٹر تعالے کوڑیا دہ بسند ہو "اس خیال کا آنا تھا کہ المخول نے تو بریان کو ہدایت دے اور اپنی رحمتوں میں حصتہ دار سانے کی اور اپنی رحمتوں میں حصتہ دار سانے ہے۔

ہماری دنیافتنوں سے بھری ہونی ہے۔ بیہاں ہرد قت اندیشہ ہے کہ دمی کی مصیل جاگرے۔ گراوپر کے دافعات بنائے بیں کہ اندرائیانی جدبہ زندہ ہو دافعات بنائے بیں کہ اندرائیانی جدبہ زندہ ہو تو ہونت بنائے بیں کہ اندرائیانی جدبہ زندہ ہو تو ہرفترنے وفت اس کو اپنے نجات کے راست کو جو فترن اس کو اپنے نجات کے راست کو پاسکت ہے وفت اس کو اپنی اپنے نجات کے راست کو پاسکت ہے۔ مگر جب ایمان کی جنگاری بجدجائے تو دہ بچاؤ کے اپنی انتظام سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تا، دہ برمیسلن بیرت برات ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس آخری کی طبع میں بہنے جاتا ہے جس سے بھرآدی کو نکلن نہیں ہے:

جوندائے درنے والے بی جب ان پرشیطان کاگزرموناہے، وہ چونک جاتے بی پھرانفیں سوجہ آجاتی ہے اور ، وشیطان کے بھائی بیں، وہ ان کو کھینچے چلے جاتے بیں پھرو ، کسی طرح نبیں تقمتے۔ (اواف عامی)

# انسبان کی تلاسشس

انسان ایک ایسی دنیا چاہتاہے جہاں وہ اپنے نوابوں کی تعبیریا سکے ، جوعیب اور محدودیت سے خالی ہو گر موجوده دنیا پس اس کویرحیسیزحاصل نہیں ہوتی۔

واكرسى دى رمن مندستان ك مشهورترين سائمس دان بير - اكفول في المحاره مال كي عمري الم ال باس كيار ان كوسائنس كا نوبل ا فعام طاران كى ايك سائمنى تحقيق (١٩٢٨) في رمن ايفيك ك نام سے عالى شهرت معن کی ۔ بنگوریں ای سے نام پردمن انسٹی ٹیوٹ قائم ہے۔ ان کوا پنے راکننی مطالعہ یں آتنا انہماک دہتاتھا کہ وہ ع فاتیوں کی آ مدکو باکل بیندنہیں کرتے تھے۔ ایک بار انھوں نے ایک آنے دالے کے پرچۂ ملاقات کو دیچھ کرکہا: " یہ ملخ كے لئے آنے والے اس ابتدائى آ داب كو هى نہيں جانتے كه مجھ تنهار ہے ديں " شيلى فون كي هنائى بجتى تواكثر ده «اين ا یا " نو" کہدکررسیور رکھ دیتے ۔ ان کے بہاں کٹرت سے خطوط آتے تھے جن کوبس ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ کھاڑ کر کھینیک ويتع تقدرسياست دانوں كى بابت ايك بارانھوں نے كها: " انديا ميں كامياب مونے كے لئے آج كل جوجيز دركارہ وہ صرف بیکدآپ کے مربرایک گاندھی ٹو بی ہواور اس کے نیچے کھے نہ ہوئے ڈاکٹر من کی خوداعمادی اتنی بڑھی کہ انھوں ن مزمب كا بھى انكار كرد يا ـ اكفول نے ايك بار ايك اخبارى نمائندہ سے گفت گوكرتے ہوئے كہا: "نه كوئى جنت ہے اورنه كوئى دوزخ - اورنموت كيعداً دمى كاكون وجودب "

**گرا**خسرعِمِیں ڈاکٹرمن سخت ما یوسی کاشکار ہوگئے۔ نومبر ۱۹۷ میں اپنے انتقال سے کچھ میلے انھوں نے كماتها « ميرى زندگى عمل طوريرايك ناكام زندگى رى " :

واكرارين كواتنا برامقام حاصل ہونے كے باو بوديه احساس كيوں ہواكدوہ كممل طوريرنا كام بيں -اس كى وج یتی کدده اینے خوابوں کی دنیا کونہ پلسکے۔ ان کی سب سے بڑی تمنایتی کہ ملک میں سی سائنس (True Science) تام كريد . گرجن ملى سائنس دانوں سے الحول نے كام لينا چاہا، ان كے متعلق ان كاتجربہ بدر ماكد وہ مغرب كى تقليد اوراس کی خیمہ برداری کے سواا درکوئی مزاج نہیں رکھتے۔ وہ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس (بنگلور) کے ڈائرکٹر تھے۔انھوں نے چاہاکہ نازی حکومت کے نکا ہے ہوئے جرمی سائنس دانوں کو بلا کبی ۔ مگرحکومت نے اپنے سیاک مصام محتت اس كى اجازت نددى م بيراكفول في ط كياكه خود اينا جن كيا مهو اتمام سرمايه لكاكر ذا في طوريراك سائمنى اداره قائم كرس - مگريها بى ايك ركاوش حائل جوگئ - ان كى رقم ايك يرائبويث بنك ميس تفي جوديواليه بوگيا ادران کی ساری رقم ڈوب گئے۔ وہ شخص جماعلیٰ حوصلوں اورادنجی تمناؤں کے ساتھ زندگی کے میدان میں داخل ہواتھا دہ ایک انتہائی مایوسس انسان کی حیثیت سے اس دنیاسے رفصت ہوا۔

په ایک « کامیاب مرد » کاقصه کھا۔ اب ایک « کامیاب عورت » کا حال دیکھئے۔

رہے تھے "وہ بہتی ہوئی روح آخرکہاں چل گئے۔"

یہ جولائی ۱۹۹۹کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ندنی کی بقیہ دو بہنوں نے مدخرتیہ مندنی شکام سے ایک ڈانس اسکول کھولا۔ زندہ رہنے کے لئے کوئی مشنولیت صروری تھی۔ دونوں باصلاحیت بہنوں کی شہرت میں مزید اصا فہ ہوا۔ ان کوموق طاکہ وہ اور بپ کے شہروں لمندن ، جنبوا، فرنیک فرف ، برلن ، ایسٹر فرم کم پیرسس وغیرہ میں این جنبوا، فرنیک فرف ، برلن ، ایسٹر فرم کم پیرسس وغیرہ میں این کامیانی ہوئی کہ ایک اخبار نے تکھا :

The gods of India can smile when the bells on the Vijayanagar sisters tinkle

مندوستان کے دیوتا مسکرا اٹھتے ہیں جب وجے مگر بہنوں کے گھو گر وہتے ہیں۔

فردری ۱۹۷۳ میں دونوں" رقص را نیوں" کی شادی روایتی جش کے ساتھ ہوگئی ۔

شادی کے حرف دودن بعد ہے شری کے آئیندنے بتایا کہ اس کی کھوڑی کے پاس ایک کو مڑا بھردہ ہے ۔ دواؤں اور آپرشین کے بعد گھروالوں نے سمجھا کہ ان کی ہے سٹری اچی ہوئی ہے ۔ گرمقررہ جگہ پر درد کا باتی دمان ہے سنری کوپر شیان کئے ہوئے تھا۔ جب وقو مت نہ بہن ہے سٹری کوپر شیان کئے ہوئے تھا۔ جب وقو مت نہ بہن ہے سٹری کوپر شیان کئے ہوئے تھا۔ جب وقو مت نہ بہن ہوئے کہا مہن کے بار کہ ایک گرم ایک کے بعد گوم کا ایک کمرا ایک کھوڑی امریتال (بمبئی) کوجائی کے لئے بھیجا گیا۔ دبور مے نہ بتایا کہ نمدنی کے بعد اب کے بعد گوم کی کینسر ہو چکا ہے ۔ مرض محوثری اور سینہ اس کی بہن کو بھی کینسر ہو چکا ہے ۔ مرض محوثری اور سینہ کے باوجود تکلیف برخ گیا۔ برتسم کے بہترین علاق اس کی بہن کو بھی کینسر ہو چکا ہے ۔ مرض محوثری اور سینہ کے باوجود تکلیف برخ گیا۔ برتسم کے بہترین علاق اس کی بہن کو بھی کینسر ہو چکا ہے ۔ مرض محد کر مرتبری میں ایک بھیا تک کہ ۱ ماری میں ایک بھیا تک جم کو برتبری جوڑو

## "ہماری دنیا کمل کبوں نہیں" آدمی اس سوال کا جواب نہیں باسکتا جب تک وہ آخرت کی دنیا کونہ جان لے

۱۹ ساله نندنی اینے وجے نگر کے مکان میں آئینہ کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے نظراً یا کہ اس کی ٹاڈک گردن پر ایک گومڑا بھررہاہے۔" زندگ زیا وہ کمل اور جعیب کیوں نہیں "

Why life could not have been more perfect.

اس نے آینے ول یں کہا۔ وہ ایک

کامیاب دقاصد تفی ا درایی دوم پیشه بهنوں (بدم ا در جے شری اکے ساتھ ابھی ابھی کشیرے ایک رنگا رنگ سفر سے یہ وصلہ ہے کروائیں آئ تھی کہ وہ اپنے بیشہ میں اور زياده توج دے كراعلى ترين رقاصہ بنے گی۔ اپنى بہنوں كے ساتھ اس نے ملك كے مختلف مثہروں ميں رتق كے ١٥٠ مظاہرے کئے تھے ۔ تینوں بہنیں 'وج نگرمسٹرس'' کے نام سے مشہور ہوگئ تھیں۔ تاہم کل کی تقریب میں شرکت سے اس نے معذوری ظاہر کردی ۔ بدنما گر د ل كے ساتھ وہ أرث كى مفل ميں كيسے شرك بوسكتى تقى . مگرخاات امیداس کاگوم بڑھتا گیا۔ گھردا اول كوير ديشاني موي - واكثر ون ادر اميتنالون كي دور شروع ہوتی ۔ بالآخرصرٹ یہ جاننے کے لئے کدان کی سنت دنی كينسرك ناقاب علاج مرض مين متسلا موجي ہے۔ بسيتال یں دا فلہ کے نویں دن اس کی موت کا پیعام کا گیا۔ ببتر پر ایک بے حس و حرکت جسم بڑا ہوائھا اور دوست اد<sup>ر</sup> دسشته دارچا دول طرت اس کو گھیرے ہوئے یہ سوچ

کراس سے جدا ہوگئ ۔

" وج گرسسوس " کا جگرگا آ ہوا مکان اب

تاریک ہو چکا ہے۔ دوجوان اور کیوں کے کھولے کے بعد

ال باپ کو زند تی ہے معنی نظراً تی ہے۔ ہرطرت ما یوسی

تعمیل ہوئی ہے۔ " نرتیہ نندئی " اسکول اگرچہ نو میر

۵ ۱۹ اسے عب شری ارش انٹریشنل" بی تبدیل

ہو چکا ہے۔ گرتیسری بہن پر ما اپنی ظاہری کا میابیوں

کے با وجو دہراً ن اپنے کو اسی ماسستہ پر پاتی ہے جدمر

اس سے پہلے اس کی دد مجبوب مینیں جا جی ہی۔ دی

سوال اس کو بی ہے جین کے ہوئے ہے جس کو سے کر

اس کی دونوں بہنیں اس دنیا سے چپی گئیں ۔ " زندگی

اس کی دونوں بہنیں اس دنیا سے چپی گئیں ۔ " زندگی

والت کو ربورٹر (مسٹر ایس یک ٹوٹول) نے ایک جملہ میں

والت کو ربورٹر (مسٹر ایس یک ٹوٹول) نے ایک جملہ میں

والت کو ربورٹر (مسٹر ایس یک ٹوٹول) نے ایک جملہ میں

والت کو ربورٹر (مسٹر ایس یک ٹوٹول) نے ایک جملہ میں

والت کو ربورٹر (مسٹر ایس یک ٹوٹول) نے ایک جملہ میں

والت کو ربورٹر (مسٹر ایس یک ٹوٹول) نے ایک جملہ میں

والت کو ربورٹر (مسٹر ایس یک ٹوٹول) نے ایک جملہ میں

والت کو ربورٹر (مسٹر ایس یک ٹوٹول) نے ایک جملہ میں

A PSYCHOLOGICAL AMPUTATION IS NO LESS REAL THAN A PHYSICAL ONE. Eve's Weekly (Bomba:) 2.6.1978

نفسیا تی قتل کسی بی حال میں جمانی قتل سے کم نہیں ہوتا۔

یہ کوئی اتفاقی مثال نہیں۔ ہمارا پوراسسماج
ای قسم کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ لوگ جن کواپ
مہنتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جوبظا ہر کا میا بیوں کی حکم گاہٹ
میں زندگی گزار تے ہوئے نظراتے ہیں۔ ان کو بھی اندر
سے جھانک کردیکھئے تو خوش نماجیموں کے اندر ایک
غمناک ادرا داس روح بسی جوئی نظرائے گی۔ موجودہ
دنیا میں زندگی کے مسائل اتنے بیچیدہ ہیں ، آدی کو
اتنے مختلف قسم کے ناموانی حالات میں رہنا ہوتا ہے
ادر دومرے انسانوں کے چیرٹے میٹ فقے اس طرح
ادر دومرے انسانوں کے چیرٹے میٹ کسی شخص کے لئے ،
ادر دومرے انسانوں کے چیرٹے میں کسی شخص کے لئے ،

ظاہری رونقبی اورسازوسامان فمی کریسنے کے باوجودہ حقیقی خوشیوں کی زندگی حاصل کرناممکن نہیں ہوتا۔ ایک شخص صروریات زندگی کا متناج موتوده محبتا ہے كرسب سے بنى چزيہ ہے كه آ دى كى ضرور ي اس كومال بومائيں . جب وہ کوسٹسٹ کرکے ضرورت کی چیزیں یالیتا ہے تواب اس کوعیش وآرام کی طلب موتی ہے۔اب ضرورست کی بحيرول مي اس كے كئے كوئى لذت نبيں موتى -اب ده رات دن بیخواب د کھتا رہتاہے کھیش کے سامان اس کے گرد جمع موجائیں -اگرحالات اس کا ساتھ دیں اور وہ عیش کی پیزی حاصل کرنے میں کامیاب ہوجائے تب جی اس کی طلب ختم نهیں ہوتی ۔جن جنروں کو پہلے د ہ حرص کی نظروں سے دکھیا کرتا تھا، اب ان بی اسس کے لئے کوئی لذت باتی نہیں رمتی - اس کے بعداس کے اندر ایک اور حیسیز کی طلب جاگ اتھتی ہے۔یہ ہے عزت اور مرتنبہ وہ جابتا ہے کہ اس کامقام سبسے اونچا ہوجائے۔ مگر يه چيزاس کو تھجى حاصل نبيں ہونى -اس كے حصديں اس كسوا اور كي نبي أناكر جولوگ اس كوايت سے كم رد كھائى دیں ان براین بڑائ کا مظاہرہ کرے اپنی موس کی تسکین حاصل کرے۔ ا درجولوگ اس کواینے سے اور دکھسائی دیں ان مےخلاف حسدا ورمغف کی آگ ہیں جنتیار ہے۔ وہ ایس ارکیوں میں بھکتار تباہے ، بیان کرکہ ایانک اس کا موت آ جاتی ہے اور وہ اخرت کی ابدی ونیایں بہنادیاجاتا ہے تاکہ دو بارہ اپنے سے ایک زیادہ کلخ او زياده تارك زندگى كا آغازكر، دنياكى كاميابيان بعي اتنی بی بے فیمت ہیں جنی دنیا کی ناکا میاں ۔ گرانسان اپنی نوش خیالیوں میں ممر مبتاہے موت کے سواکوئی چیز نبیں جو اس کو اس کی خوش خیالیوں کی دنیاسے با مزکالنے والی ثابت مور

دنیامیں اکٹریت ان لوگوں کی ہے جزندگی کھرناکا می دنا مرادی کے احساس سے ددچار رہتے ہیں۔ اہم وہ لوگ جن کو دنیامیں اکٹریت مواقع ہے ۔ جنھوں نے بچھا کہ وہ اپن خوشیوں کی بہاری اسی دنیامیں دیکھ سکتے ہیں ۔ ان کا خاتہ بھی اکٹر برترین مایوی کے ساتھ ہوتا ہے ۔ حادثہ ، بیاری ہمنھوبوں کا ناکام ہوجانا ۔ اور اگر الفرص کو لی ان ناخوش گواریوں سے نبری جائے تو آخرمیں موت ۔ کتنے لوگ ہیں جو سکامیابی کے ساتھ "اینا سفر طے کرائے ہوتے ہیں۔ گرموت میں اس وقت ان کی تمنا دُں کے حل کو ڈھا دیتی ہے جب کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے دروا ذے کے ترب ہین جو ہیں۔ کروی ہیں۔ کے ترب ہین جو ہیں۔ کہ دروا دے کے ترب ہین جو ہیں۔

کیاانسان کے ہے ہی مقدرہے کہ وہ انتہائی قیمی صلاحتیں لے کرآئے اور بالا خرا کے بدترین ناکا می کے ساتھ اس کا خاتہ ہوجائے۔ اگر آخرت کو حذف کرکے زندگی کو دیکھا جائے تو زندگی ایک الم ناک ڈوراہے کے سوانچھ اور نظر نہیں آئی۔ ہم خواہ کچھ کلی کریں ، موجودہ دنیا میں ہم اپنی آرزووں کی جنت تعمیر نہیں کرسکتے۔ ہاری محدود بیس فیصلہ کی طور پر ہماری راہ میں حائل ہیں رحقیقت یہ ہے کہ پر صرف آخرت کا عقیدہ ہے جوانسانی زندگی کو بامعنی بناتا ہے۔ آخرت کے عقیدہ ہم اپنی اس منزل کو بالیتے ہیں جس کی طرف ہم لیے میں کے ساتھ سفر کرسکیں ، جہاں ہم اپنی کوششوں کا انجام پانے کی فطعی امید کرسکیں ۔ آخرت کے خواد در کچھ نظر نہیں آئا۔ جب کہ آخرت کو مانے والا اپنے سامنے امیدوں کا اتھا میں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئا۔ جب کہ آخرت کو مانے والا اپنے سامنے امیدوں کا اتھا ہم ساتھ اس کے ساتھ اتنی بامعنی موجاتی ہے کہ انسانی زبان میں وہ الفاظ ہی نہیں جو اس کو بیان کرسکیں

ال و درامرکی عیش بندول کے لئے دیبائی سب سے بڑی جنت ہے۔ رسادی دنیا کے وجم وم الوگ ان میں اب بوٹ ہوئے " لوگ ان میں بوٹ اوسی میں کوئی مصد ملا ہو۔ مگر ہائی دوٹ کے ایک جائز ہ میں بنایگیا ہے کہ یہ بظاہر قابل رشک کو گے جو قابل رتم حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس جنت ارضی کے انتہائی خوش قسمت لوگ ، مسب کچھ پالینے کے بعد بالا تراکا ہمٹ (Bore dom) کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ان کے پاس اتن کاریں ہوتی ہیں کہ بساا دقات ان کو یہ سوچنا بڑتا ہے کہ آج اپنی مختلف کاردن میں سکس کار میں بیٹھ کرجاتیں ۔ تا ہم ان کی بوئی ہیں کہ بساا دقات ان کو یہ سوچنا بڑتا ہے کہ آج اپنی مختلف کاردن میں سکس کار میں بیٹھ کرجاتیں ۔ تا ہم ان کی بیٹو جی ہے کہ دو آب س میں ایسے مکان تی کہ بیویوں کا تباد لہ کرتے ہیں تاکہ توزع کے ذریعہ اپنی اس کو کم کرسکیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان لا محدود دا طمینان جا ہتا ہے۔ دنیا کی چیزی اس کو صرف محدود دا طمینان جا ہتا ہے۔ دنیا کی چیزی اس کو صرف محدود دا طمینان جو انسان کی طلب کا حقیقی اور ابدی جواب ہے۔ دنی ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہوتا ہے۔ دنیا کی طرف نا الذری یا دی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ بن کو الله قطعہ عن القلوب

الله کی ادکامطلب یہ ہے کہ اس مہتی ہیں اپنا دل لگا یاجائے جوحقیقی اور ابدی ہے۔ اپنی امیدوں اور وصلو کو اس عالم سے وابستہ کیا جائے جو ان تمام کمیوں سے پاک ہوگی جن کی وجہ سے موجودہ دنیا بھارے خوابوں کی تعین بینے باتی ۔ جوآ دی انتذکو بالبت ہے وہ گویا اپنا سب بچھ بالیتا ہے۔ دنیا میں اگراس کوتخلیعت پہنچے تب بھی وہ طمئن رہتا ہے کیونک اس کویقین ہوتا ہے کہ وہ جس راستہ پر میں رہا ہے وہ بالاً خماس کومنزل تک بہنچانے والا ہے۔

## - انسانی فطرت کی آ واز ہے

میٹرالطاٹ گوہریاکتان کے جوٹی کے صحافی ہیں۔ وہ پاکستان کے انجار ڈان کے ایڈ ٹرتھے مجنو حكومت (،، - ١٩٤١) نه اينه اقتدارك ابتدائي زمانه مين الطاحة كوبركوجيل خانه مين وال ديا جبل كا مطلب،سیاسی قیدیوں کے ہے ،اپنے میدان علسے محردمی کے ممعنی ہوتاہے راسی حالت میں عام طور پڑسب سے بہترمشغلدیررہ جاتا ہے کہ آ دمی اپنے آب کو مذہبی کتا ہول کے مطالع میں مصروت کرنے ۔ الطاف کو ہرنے قرآن کو ترجمه كى مددسے بڑھنا شردع كرديا۔

يمطالع، حيرت انگز طورير، ان كے لئے ابك نباتجرب ثابت ہوا۔ وہ زندگی کی نمی وسعتوں سے آشنا ہوئے حبس اب نک وہ اپنے صحافی مشاعل کی ہماہی ہیں بے خررہے تھے۔ وہ تحف حب کا فلم چندون سے تک عالمی سباست كاجائزه لياكرتا نفا، جوايي فداداد ذيانت كسائقة فلم كاشرسوار بنا بواتها ، جيل خاندمين اس فايخ آپ کواجا نک باکل بے بس پایا۔ اس کی ونیا ایک محدو د کو پھری تھی جہاں اس کی اپنی وات کے سواکوئی اور نہ تھا۔ تنبائ كى زندگى، برمعامله مبس د در درون پر انحصار، تمام ظاہرى سہاروں كا رخصىت بوجانا ، ان واقعاست نے جیل کے ماحول کوالطاف گوہر کے لئے ایک عظیم حقیقت کے اوراک کی تربیت گاہ بنا دیا۔ ان کی فطرت ، غیارادی طوربر، ایک ابیی سنی کوتلاش کرنے لگی جو برطاقت سے بڑھ کرطافت ور موجس کو آدی ہران یاسکتا موجو برمال میں آدی کی جیان بن سکے حتیٰ کہ اس وفت تھی جب کہ حالات اس کو دھکیل کرایسے مقام پر مہنچادیں جہاں اس کے این كروروجودكسواكونى اس كے پاس نه مور جبال اس كة مام سمارے اس كاساته چيور يك مول -

اس نازک لمحمیں جب مسر الطاف گوہرنے قرآن کی سورہ فاتح کھولی اور اس کو پڑھتے ہوئے اس نقرہ تك يبنج : إِمَّاك نَعُنُدُ و إِمَّاك مَسْتَعِينَ ، تواجانك ان يركه الدومين في الواقع كائنات مين موجود ب جس کی تلاش ان کی فطرت کامسب سے ٹراسوال بنی ہوئی تھی رسورہ کی آبیت بنرہم میں ان کوانسیان کی حقیقی عظمت ادرآنادی کاراز لگیا بیال بندہ اپنے فداکے ساتھ ایک ایسے ابدی عبدیں نابستد نظراً یا جو مل طوریراس کے عجز کا بدل بن جاتا ہے ، جواس کو ایک اتھا ہ طاقت کی دائی سربریتی میں دے دنیا ہے ۔الطاف گوہرا پنے بخریات بیان کرتے موے تلحقے ہیں:

I REMEMBER VIVIDLY THE MOMENT WHEN I FIRST REALIZED THE SIGNIFIC OF THIS VERSE. 'WE WORSHIP YOU ALONE, AND TO YOU ALONE WE TURN HELP.IT WAS A DRAMATIC MOMENT OF FREEDOM, A MOMENT IN WHICH FEAR DIS-APPEARED, AND WITHIN ME I FELT A RESURGENCE OF CONFIDENCE AND FAITH.

مجھے وہ کمحہ ذوب یادہے جب کہیں نے پہلی باراس قرآنی فقرہ کی معنویت کو سمجھا " ہم تیری ہی عبادت کرتے بی اور بم عرن تجمی سے مرد جائے بین و بی آزادی کا ایک ورامانی کمی تھا، ایک ایسالمحرص کے بعد خوت مٹ گیا، اوریں نے محسوس کیاکہ میرے اندر ایک نیااعما دولیقین ابھرآیا ہے -

ناشکراہے۔ (نقمان ۳۴۰۳) کوئی شخص خواہ کتناہی سرکش در نظر کیوں نہو، جبشکل صالات ٹرتے میں تو وہ ہے اضیار خداکو بچارا ممتا ہے بیمی اس بات کا تبوت ہے کہ خلاا نسانی فطریت کی گفاز ہے۔

وروی دُکیر ارش اسٹان (۱۹۴۱–۱۹۸۹)
مذاکا مکر تفارگراس کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں ہج

تابت کرتے ہیں کہ شکل اوقات میں وہ بے اختیار خذاکو
یاد کرنے گلیا تھا۔ ونسٹن چرچل (۱۹۴۵ – ۱۹۲۸) نے
دوسری جنگ عظیم کے موقع پر اگست ۱۹۲۶ میں ماسکوکا
سفر کیا تاکہ ہٹر کے خلاف دوسرا محاذ (سکنڈ فرٹ) قام
کرنے کے لیے موک لیڈرول سے گفتگو کرے چرچی نے
اس سلسلہ میں اتحادیوں کا فوجی منصوب اسٹان کے
سامنے رکھا جس کا خفیہ نام ٹارچ (۱۹۵۳) دکھا گیا
سامنے رکھا جس کا خفیہ نام ٹارچ (۱۹۵۳) دکھا گیا
فالف تھا ۱ اس نے اس فوجی منصوبہ میں گہری دلی خاص مطلہ
فراک نابیان ہے کہ منصوبہ کی تشریع کے ایک خاص مطلہ
پرجب کہ اسٹال کی دلیے ہیاں اس سے میت برھ بچی تھیں
پرجب کہ اسٹال کی دلیے ہیاں اس سے میت برھ بچی تھیں
پرجب کہ اسٹال کی دلیے ہیاں اس سے میت برھ بچی تھیں
برجب کہ اسٹال کی دلیے ہیاں اس سے میت برھ بچی تھیں
اس کی زبان سے نکل:

MAY GOD PROSPER THIS UNDERTAKING

خدااس منصوبه كوكامياب كرير

Winston S. Churchill, The Second World War (Abridgement) Cassell & Company London, 1965, P. 603

۳۰ سابق صدرامر کی مرز چرد نخس کے افراد فاندان جب آخری فوٹوگراٹ کے لئے وائٹ ہادس یں جع ہوے تو سرکاری فوٹو محرا فرکوان کا **وٹر لینیں** کانی دیرنگ کیو نکہ صدر عمن سمیت سب **وگ** دور ہے خداانسانی فطرت کی آواز ہے۔ عام حالات یں یہ آ دار جھبی رہتی ہے۔ گرجب زندگی میں کوئی نازک فحد آبا ہے توبہ آواز جاک آبی ہے۔ تاریخ میں بے شاد مثالیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس فطرت سے خالی نہیں۔ فرانس کی ایک فلم ایکٹرس کا کنا لو و برامیک ٹیما کم فرانس کی ایک فلم ایکٹرس کا کنا لو و برامیک ٹیما میں مند ستان آئی تھی ۔ ایک بریس کا نفرنس میں ایک اخب ای میں مند ستان آئی تھی ۔ ایک بریس کا نفرنس میں ایک اخب ای او جواب یہ تھا :

TO A QUESTION WHETHER SHE BELIEVED IN GOD, GINA SAID: I BELIEVE IN GOD. I BELIEVE IN GOD, MORE WHEN I AM ON AEROPLANE.

Times of India, 3.1.1975

ایک سوال کے جواب میں کد کرا وہ خداکو مانتی ہے، گائنا في كيداد من خداكو مانتي مون ، مين خداكو مانتي مون اس وقت اور بھی زیا دہ جب میں ہوائی جہاز میں ہوتی ہول۔ آ دی جب موائی جہاز میں اڑر با ہو تواس وقت والمل طوريرا فيعفارجى اسباب كرحم وكرم يرموناب جن کے توازن میں معمولی فرق بھی اس کو ہلاک کرنے کے لئے کافی ہے۔ انسان کی میں بے چار گی سمندری سفرون ين بحى موتى ہے .قرآن ين ارشاد مواہے: «كباتم ديجيتے نبيں ككشق سمندرميں الدُ كے فعل سے طِنی ہے، تاکہ وہ صیں اپنی قدر میں دکھائے۔ در حقیقت اس میں نشانیاں ہیں ہراس تحف کے لئے جومسرا درشکر کرنے والا ;د - ا ورجب سمندر میں ان لوگوں کوموجیں بدلو کی طرع محیرلیتی جی تویہ اللہ کو دیکارتے ہیں ، اپنے دین کو اس کے لئے خالص کرکے۔ بھرجب وہ بچاکرانھیں شک تكسبنجاد يتاب توان مي ساكونى اعتدال يردمتلك-اوربماری نشانیوں کا انکار دہی کرتلہے جریدعہد اور

اورعیسائی طریق عبادت کے مطابق جمک کرد عاکرنے گئے۔
سے روس میں اشتراکی انقلاب اکتو بر ۱۹۱۸ میں
آیا راس طرح اس انقلاب پر اب بورے ساٹھ سال
مزر چکے ہیں۔ تازہ اعداد درشمار کے مطابق ۲۵ کرور توریش شہریوں میں ۱۲ کرور ایسے لوگ ہیں جو اکتوبر انقلاب کے بعد میر داہوئے ہیں، دو سمرے نفظوں میں ایسے سماج میں جس میں محکومت روس کے دعوے کے مطابق، قدیم میں جس میں محکومت روس کے دعوے کے مطابق، قدیم

مذمبى نظام مكمل طور بزحتم كرديا كياب

اشتراکی نظریه کے مطابق مذہب، مروایہ داری
نظام کا خیم پر نخار مروایہ داری نظام کے خاتمہ کے بجب
قدرتی طور میاس کے خیمہ کو بھی ختم ہوجانا چاہئے۔ دوسی
حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے سروایہ داری نظام کو
روس سے ختم کر دیا ہے۔ مگر جیرت انگیز بات ہے کہ نگر با
اب بھی دہاں زندہ ہے۔ حتیٰ کہ روس کی جد میرسل میں
دد بارہ مذہب بروان چڑھ در ہاہے۔

اس سنسندین ایک دل جیپ داقعہ وہ ہے جوسا ، 19 میں مہندستان میں بیش آیا ۔ ایک روسسی جوسا ، 19 میں میزش آیا ۔ ایک روسسی جہاز (ILYUSHIN JEP) مہندستان میں مغربی بنگال کی فضایر اگر وہا تفاکہ اس کا انجی خراب ہوگیا ہوا بازی ساری کوششیں ناکام ہوگئیں اور جہاز زمین برگر ڈیا ۔ ہوا باز سمیت سادے مسافر جل کر ختم ہوگئے ۔

بونکریه حادثہ مزدستان کی مرزمین پرمواس اس کے بین اقوامی قانون کے مطابق مبندستان کواس کی تفییش کرنی تھی موائی جہازوں کا قاعدہ ہے کہ اس میں آواز ریجار ڈکرنے والی ایک خود کا دستین رقعی جاتی ہے جس کوعام طور پر (BLACK BOX) کہتے ہیں۔ پر بتھاور فوٹو گوافراس انتظاریں تھاکہ بنیراکسووں کاکوئی ٹھرہے توشاٹ ہے سکے۔

وارگیٹ سکینڈل کے متعلق ٹرپ ریارڈنگ میں نے بھی کی صدارت کوختم کیا ، اگر بھی چاہتے کو اس کو ضائع کرسکتے بھے ۔ اسی صورت میں ان کی صدارت خطرہ میں نہ ٹر تی ۔ مگرصد زئمین کو یہ لاپے تھا کہ صدارت کے بعداس ٹیپ کوفر وخت کرکے وہ معقول رقم حاص کرسکتے ہیں ، مگر ان کی یہ امید دوری نہیں ہوئی رٹیپ ریکارڈنگ کوگوں کے علم میں آئی اورشس کی صدارت ایسے بھونچال کا شکار ہوئی کہ علیائی گی کے سوا ا ن کے لئے کوئی چارہ نہ رہا۔

والركيف اسكيندل كمانحتاف سے پہلے رجرد محسن اتنا زيادہ پرنشان نفے كدنيم پاكل موگئے تقے۔ وہ دائف باؤس ميں روتے رہتے۔ انھوں نے نودکشی كا ارادہ كرىيا تھا۔ اگر چ سخت نگرانی كى د جسہ سے دہ اس ميں كامياب نرموسكے۔

آخری ایام THE FINAL DAYS نامی کتاب بس انخشاف کیا گیا ہے کہ:

AS THE END NEARED, NIXON ASKED SECRETARY OF STATE HENRY KIS-SINGER TO KNEEL AND PRAY WITH HIM, SAYING:

"YOU ARE NOT A VERY ORTHODOX JEW AND I AM NOT AN ORTHODOX QUACKER, BUT WE NEED TO PRAY."

Daily American (Rome) 27.3.1976

جب صدارت کاخاتہ قریب آگیا، بحسن نے ساق سکر میری آٹ اسٹیٹ بہنری کسنچرسے کہاکہ وہ ان کے ساتھ فعدا کے آئے تھکیں اور دونوں مل کر دعاکریں ۔ «نتم زیادہ ہے بیودی ہونہ میں زیادہ بچاعیسانی ۔ مگر اس دفت بم کوخہ درت ہے کہ بم دعاکریں ''بھن نے کہا

بیک باکس ہوابازا درکنٹرول ٹاور کے درمیان گفتگو کوریکارڈکرتا دم تاہے۔اس کو ہوائی جہازی ڈم میں رکھا جا تاہے تاکہ ہوائی جہاز کے جینے کے بعد بھی وہ زیج سکے۔

مندستانی افسرول نے ہوائی جہاز کے ملبہ سے اس بلیک باکس کو حاصل کیا جب اس بحس کا ٹیپ بجایا گیا تاکہ اس سے تفتیش میں مدد لی جاسکے ڈوعلم مہوا کہ بائکل اکٹری لمحات میں روسی ہواباز کی زبان سے جولفظ نکلا دہ یہ تھا:

PETER SAVE IIS

رسینٹ بہیر ہم کو بیا) واضح ہو کہ بیٹیریا بھرس صفرت عیسی کے بارہ تواربول میں سے ایک تھے اور عیسائیوں کے بہاں بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں۔ میں کون جانت تھا کہ سٹالن کی اپنی لڑکی سویت لانہ مناب بجول کر دیگی۔ سوستیلا نہ اسٹیزائی دنیا سے مایوس ہو کر مہنرستان آئی تھی ۔ ہوسکتا تھا کہ وہ مایوس ہو کر مہنرستان آئی تھی ۔ ہوسکتا تھا کہ وہ کے لئے اس کا بہاں دہنا ہند۔ روس دوستی کے خلاف معلوم ہوا۔ چنا بخر جوربوکروہ یورپ جائی گئی، اور دہاں عیسائیت کی اختیار کر لیا۔

سویتلانه این کتاب ONLY ONE YEAR میں اصلوبی میں اصرف ایک سال میں محتی ہے کہیں ماسکوبی میں

غیر طمئن کتی اوراپنے قلب کی تشکین کے لئے کوئی چیز ڈھونڈرمی کتی — وہ جیسیز مجھے بائبل کے اب مجلوں میں ال کئی :

خداد ندمیری روشی اورمیری نجات ہے مجھے کس کی دمشت۔

ن مار مسایہ خداوند میری زندگی کاپشتہ ہے، مجھے مس کی مہیت ۔

میرے فلان کشکر خمیہ زن ہو۔ میرادل نہیں ڈرے گا۔ نواہ میرے مقابلہ پر جنگ بریا ہو۔ تو بھی میں خاطر جن رموں گا۔ تو بھی میں خاطر جن رموں گا۔

زبور: ۲۷

۱۰۹ آئ کے روس میں اس کیفیت کے ابھرنے کے منواہ کٹرت سے مل رہے ہیں۔ سولٹر نستین اور مخارو منواہ کرو مائی کسی دولٹر نستین اور مخارو اسی روحانی کشک کی ایک علامت ہیں۔ سولٹر نستین کو اگر نوبی انعام حاصل کرنے کی اجازت کی ہوتی تو دہ اس کے لئے ایک گرجا تعمیر کرنے میں حرف کرتا۔ سولٹر نستین کے ایک ٹربی دوست و بلتری بینی سے بوچھاگیا کہ روسی سلطنت کا سب سے کردر بہائی سے بوچھاگیا کہ روسی سلطنت کا سب سے کردر بہائی کے باتر دد جواب دیا:

THE HUNGER OF ORDINARY PEOPLE FOR MORAL AND SPIRITUAL TRUTH

«عام انسان کی بریجوک کروه اخلاقی ادر روحسانی سپانی کوپاسکے "

جو خص گھمنڈ اور عبیت جیسی نفسیاتی ہی پر گیول میں مبتلامو دہ تھی سپانی کو دیجہ نبیں سکتا، خواہ وہ کتی بی کھل شکل میں اس کے سامنے رکھ دی گئ ہو سبجانی کو پانے کے لئے سپانی کا طالب موٹا عنروری ہے۔

### نمساز سے آغاز

مولانا محد علی ایم اے (کینٹب) اپنی تفسیری کتاب میں تکھتے ہیں: « ایک دفعہ واقم الحروث کے یہاں مہت سے اجاب جمع ہے۔ ان میں لا لا جبت رائے بھی ہے۔ وہ ہاتوں باتوں میں کہنے لگے۔ مولوی صاحب المحری سجھ میں ایک بات نہیں آئی کرجس قوم کے پاس نماز اور زکواۃ جیسے دو بے مثال اوار ہے (Institutiona) موں وہ توم کیوں ذلیل وخوار مو " ترائی دعوت انقلاب، ۱۹۵۱، مکتبر شعروا دب لامور ،صفحہ ۳۱۲ مماز اللہ کے آگے اپنے کو جھکا دینے کانام ہے اور زکواۃ کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو تربان کوا۔ جوان و و فوں عباد توں کو تینی طور پر اپنی زندگی میں شائل کرہے ، اللہ اس سے راحتی موجا ناہے اور اس کوا بدی

جنت بیں جگہ دیتا ہے۔ جنت بیں جگہ دیتا ہے۔

یرنماز اور زگواه کا اخردی بیلو ہے اور میم ان کا اصل مقصود ہے۔ تا ہم ان عبا دتوں کے زبر دست دنیوی فائدے بھی بیں بنا ذاکر میسی شعور کے ساتھ قائم کی جائے تو وہ سار مے سلمانوں کو ایک مرکز پرتحد کردتی ہے اور اتحا د بلات کہی قوم کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ زکواۃ دمین ترین قسم کا سوشل انشور س ہے کہی سائم گروہ میں زکواۃ کا نظام اگر بوری طرح قائم ہوجائے تو اس کے اندر سے یہ سکلہ سرے سے ختم ہوجا تا ہے کہ اس کے کچھ افراد ماین تی کی کے سبب سے اپنے لئے قابل اعناد معاشی بنیاونہ پاسکیں ۔ زکواۃ کا نظام اس بات کی صفائت ہے کہ قوم کا صرف ایک حصد خوش حال نہ ہو بلکہ بوری قوم جموعی جیٹیت سے ترتی کرے ۔

نماز اورزکاة ، دنیوی اعتبار سے، اتحادا ورفاری ابابی کی علامتیں ہیں۔ اور یہ دونوں پیزی جس قوم ،
یں بیدا ہوجا ہیں ، دہ بلاستہ عرت وسر باندی حاصل کرے گی ۔ کوئی اس کی کا میابی کو روک نہیں سکتا ۔
یا نماز آدمی کے اوپر خدا کے حقوق کو جاتی ہے اور زکواۃ آدمی کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس کا فیرخوا ہور یہ دونو بر یہ ہے کہ وہ اس کا فیرخوا ہور یہ دونو بر یہ ہے کہ وہ اس کا فیرخوا ہوری دونو بر یہ براہ نوایش کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس کا فیرخوا ہوری جائے ۔ آدمی کا تی آدمی کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس کا فیرخوا ہوری بی دونو بر یہ براہ نوایش کے افراد میں پیدا ہوجائیں تو اس کے سار مصاطلت کو درست کردنی ہیں۔
مذا کے آگے جھکنا نہ خواس کے انداز وہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں جوہر قسم کی دنبوی ترتی کے صافن ہیں۔ خدا کے آگے جھکنا اپنے رب کے سامنا میں اور ہو اوصاف پیدا ہوتے ہیں جوہر قسم کی دنبوی ترتی کے صافن ہیں۔ خدا کے آگے جھکنا اپنے رب کے سامنا میں میں ہوئی وہوں تا ہوتے ہیں جوہر قسم کی دنبوی ترتی کے صافن ہیں۔ خدا کا افراد ہے اور عبدریت کا شور جن لوگوں میں زندہ ہوجائے ان کا معاملہ جب دوسرے انسانوں سے بڑتا ہے تو بیشور وہاں تواضع ، بے غرضی ، انصاف بیندی اور می کا کی سیار ندازی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ۔ اسی طرح زکواۃ نہ صرف بندے کے اور پر بندے کے تی کو میان نوائی کی میں انسانیت اس وقت کی کمل نہیں ہوگئی جب تک تھا را یہ حال نہ ہوجا کے دائی چیزوں میں بھی دو سرے کا تی جھنے گو۔
کرائی ذاتی چیزوں میں بھی دو سرے کا تی سے تھے تھے گو۔

نمازے اندر ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانی فطرت کاعلی ظہورہے ۔اس کی اس خصوصیت نے چرت انگیز طور پرنماز کے اندرایک دعونی قدرب پراکردی ہے ۔

چار برس بیلے کی بات ہے، بیں پی کتاب "الاسلام" کی ترزیب کے دوران ایک سوال سے ددچار تھا۔ "موجودہ زیا تجربوں اور مشاہدوں کا زما شہرے۔ آن کا انسان اگر مجھ سے بچھے کہ کیا اسلام کی صداقت کو ہم تجرباتی طور برجان سکتے ہیں تومیر جواب کیا ہوگا۔ "اسی اثنا میں ۱۳ را درس حوالی سے ۱۹ وی درمیا نی شب کو میں نے دہی میں خواب دیکھا کہ میں کچھ فیرسلوں کے ساتھ مول اور ان کو اسلام کی باتیں بتار ہانہوں۔ یہ فاب ایورب کے کچھوگر تھے اور مجھ سے تھیک ہی سوال کررہے تھے۔ عجیب بات ہے کدو مسوال جس کو میں صالت بداری میں مل نے درکھا کہ اللہ تفالے نے صالت خواب میں اس کو کھول دیا۔ میں نے درکھا کہ میں اس سوال میں جو اس میں مان سے بورے اعتماد کے ساتھ کہ رہا ہوں: " ہاں اسلام کی تجرباتی آزمائش ممکن ہے اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ بناز کا تجربہ کریں " مخاطب کی رعایت سے خواب کی گفتگو انگریزی میں مورمی تھی میری میں منافعی اور اس کی ایک مجلہ مجھے لفظ بدلفظ یا دی تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا :

Without being a Muslim. you can experience Namaz

(مسلمان نم دیتے ہوئے آپ نماز کا تجربہ کرسکتے ہیں) جہال تک با دا ناہے، اس کے بعد ان لوگوں نے وضوکیا اورمیرے ما**تھ** نماز پڑھی رنماز کا ٹیر تجربہ"ان کے لئے اتنام کو ترمواکہ اس کے بعد انھوں نے اسلام قبول کرییا۔

تاریخ بین کترست اس کی مثالی موجود بین که لوگ صرف نماز کودیچه کرمسلمان بوگے بیں ۔ کہا جا آہے کہ برده برقوا کے اسلام سے مثار ہونے کا ابتدائی سبب نمازی تھی مسلمان جب مکہ بین فاتحانہ چیشت سے داخل ہوئے تو اسخوں نے وہا ظلم اور فحمنڈ کا مظاہرہ بنیں کیا ۔ بلکہ مبحد میں جاکر اللّٰد کے سامنے اپنے عجزا وربندگی کا اقراد کیا۔ ابن مندہ نے دوایت کیا ہے کہ بند نے اپنے شوہ ابوسفیان سے کہاکہ میں اسلام جول کرنا چاہتی ہوں ۔ لوسفیان نے کہا ، تم توابی کل تک اسلام کی سخت خالف کہ بند نے اپنے جواب دیا ہاں ، گردات جومنظر میں نے دیکھا اس نے میرے دہن کو بالٹل بدل دیا ہے:

واللّٰے ماداً بیت اللّٰہ تعالیٰ عبد سب تے جدا دست نے فی مذاکی قسم ، آج کی دات سے پہلے میں نے مجمی نہیں دیکھا کہ اس

خدای قسم آج کی رات سے پہلے میں نے بھی نہیں دیجھاکہ اس مسجد میں غداکی عبادت اس طرح کی تئی ہوجیساکہ اس کی عباقہ کرنے کا بق ہے۔ حدالی قسم سے لوگ ساری دات ٹماز بڑھتے رہے ۔ ایخوں نے قیام اور رکوع اور سجود میں دات گزار دی۔ ا فريقيه كى تاريخ كا ايك مبصر الحستاسي:

" وسطافرنق میں اسلام کی اشاعت سبت ٹری صدیک سیاسی اور عرب نا بردں کے ذریع ہوئی۔ ان کا سبب بڑامع برہ جس سے افریق میں اسلام کی اشاعت ہوئی ، نما زنتھا۔ جہاں یہ لوگ ایک امام کے بیچھے ایک صعن میں کھڑے بوے اور ان کے چرد ل سے خدا کا نوٹ ظاہر موا دیکھنے والے گھیل کررہ گئے۔ لوگ ایک طرف اپنی ذمیل بت پرستی برت اور ان کے چرد ل سے خدا کا نوٹ ظاہر موا دیکھنے والے گھیل کررہ گئے۔ لوگ ایک طرف نمان نے دسط افریق کی پر نادم جوئے ، دو سری طرف اسلامی عبلات نے ان کو اپنی طرف کھینچا دیتے ہیں جواک صرف نمان نے وسط افریق کی اکثر آیا دی کو اسلام میں داخل کر دیا ہے ،

شاہبہاں کے زمانے میں منگولوں سے خلسلطنت کا مقابلہ پیٹی آیا۔ اور مگذیب اس وقت شہزادہ تھا۔ اس کو مقابلے کے لئے بھیجا گیا۔ اس فرمنگولوں کو منکیا گی کہ دھکیل دیا۔ کہا جا آ ہے کہ جس وقت اور نگ ذیب اور جسنگولی ذہب سنگیا تک کے صحوا میں منگولوں کا مقابلہ کر رہی منتیں ۔ فلہ کی نماز کا دقت آگیا۔ اور نگ ذیب گھوٹس سے ازگیا مادر دیبران بھیگ میں مدہ ال بھیجا کر فن ادا کو نگ کی کر نماز کا وقت آگیا۔ اور نگ کر کہا ہے ۔ امنیں اس ممل پر منت میں مدہ ال بھیجا کر فن اور اور اکس کی ماری کو لگ مل کر دیا ہے ۔ امنین اس ممل پر منت میں مدہ کا دور اور اور نگ ذیب کا محاصرہ کر لیار وہ مکون میں میں تھا جو سر باتھا۔ اور منگول چاروں طرف اس کو گھیرے ہوئے چرف کے ساتھ اس کی ایک ایک دیکے در کچور ہے تھے ۔ اور نگ ذیب نے جواب دیا : " بس اس فدا کی جو است کر با دور سات کر با اور سب سے زیادہ مہریان ہے "

بادشاه کا پرجواب کرمنگول کانپ انتھے ۔ ان کا حوصلہ بہت ہوگیا ۔ انتفوں نے پرسوچ کرسہ تعبیارڈوال دیتے کہ ایسے بہا درانسان کوزیرکرنا ممکن نہیں۔ یہ ۲۰۱۶ کا واقعہ ہے ۔

محد شین بیکل (سابق ایڈیٹر الاہرام) نے مکھا ہے کہ جال عبدالنا صرحب بہلی باد ردس گئے تو اس وقت کے دوی دزیمام نکمیٹا خروشچوٹ نے گفتگو کے دوران نماز سے بڑی دل حببی کا اظہار کیا۔ یہ ۲ را پریل ۸ ۵ ۱ کا واقعہ ہے: ماخروشچوٹ کومسلمانوں کے نماز پڑھنے کا منظر دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب خردشچوٹ کے گھر دوپر کا کھانا کھانے کے بعدصدر نا صرظر کی نماز کے لئے ماسکو کی مسجد حبانے لگے توخروشچوٹ نے سوالوں کی بھرماد کردی ۔ نا صرضتی دیر دھو

كرية دب، خرشيوت بذات نود توليد لئ كعطور با اس في برى عنبدت واحرام كامظابره كباك

علالانسان برجد برخقیقات سے نابت ہواہے کہ معبود کی پستش کا جذب ایک فطری جذبہ ہے جو ہرانسان کے اندر پیدائشی طور برکو جو در رہتا ہے۔ کوئی بھی چیزا سے خم نہیں کرسکتی۔ نمازاس فطری جذب کا طبار کا فطری طریقہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے آواب اور طریقیوں میں یہ فطری نقاصا اس طرح سمیٹ دیا گیا ہے کہ نماز میں اور انسان میں مناص مناصبت بید امری کی ہے۔ بون ۲۰۱۹ء میں ایک با رجھے ایک غیرمسلا کے مکان برنماز اوا کرنے کا موقع ملا میں مناز نظرت کی عکاس بن گئی ہے۔ بون ۲۰۱۹ء میں ایک با رجھے ایک غیرمسلا کے مکان برنماز اوا کرنے کا موقع ملا میں تقریب موجا فراعت کے بعد میں اور اس بی مناز کو دیمور کی نماز کر میں میں اس بی مناز کو دیمور کی نماز کو دیمور کی نماز کو دیمور کا اور اس میں شرک ہوجا فرائ ہے اس میں مناز کے دو میا ہو ایک تاریخ میں میں اس میں شرک ہوجا فرائ ہوں تھی میں جھے اپنی زندگی میں کئی بار بیش آیا ہے۔

ہماری پہلازی ذمرداری ہے کہ ہم القد کے دبن کواس کے تمام بنددن تک پہنچائیں راس سلسلے میں ایک ہوال پہ ہے کہ اس کے آغازی علی شکل کیا ہور دین کوان کے لئے بحث کا موضوع کس طرح بنا یا جائے موجودہ حالات میں اس کی ایک قابل کی شکل نماز نظر آئی ہے۔ یہ سمجے ہے کہ نماز کی' اٹھ میٹھ'' معف لوگوں کوعجیب سی چیز معلوم ہوگی جیساکہ مکہ میں ابوطاب کے ساتھ بیش آیا تھا ۔ مگر یہ بھی واقعہ ہے کہ ان کے صاحب زادے علی بن ابی طالب ابتداء منازی کو دیچے کرا ملام سے متاثر ہوئے ہے ،اور پھر اسلام کے میں برائی ہے ۔ اور پھر اسلام کے میں برائی ہوئے۔

حقیقت بہ بے کہ دوسری اقوام تک دین کو بہنچانے کے لئے نماز نبایت کا میاب ذریعہ بن سکتی ہے ۔ فطری شش تواس کے اندر بمیشہ سے بنی گرموج دہ زمانہ کے نجریاتی اور شاہراتی مزاج نے اس کے اندر ایک " سائمنی " انجمیت بیدا کردی ہے۔ آناکا انسان چاہتا ہے کہ کسی مانت کو ماننے سے بسلے اس کو ممل میں جلنے ، وہ اس کا واتی تجربر سکے یزماز اس صرورت کو کمال درم

یں پر راکرتی ہے۔ جب ایک شخص نماز میں شنول ہو تو وہ جرت انگیز طور پر محسوس کرتا ہے کہ بین وداس کی (نعدونی ماجمی جہاب ہے۔ بن زکے نم تلف تا عمال میں نو واس کے اپنے روحانی تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظراتے ہیں۔ اس کی بیدی ہی نما ذ میں اس طرح شامل ہوجاتی ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اور حقیقت اعلیٰ دونوں ایک دوسرے میں جذب ہوئے ہیں جنی کہ جوشخص دورسے صرف نماز کامٹ ہرہ کر رہا ہو، وہ مجی اس کی سادگی اس کی عظمت اورانسانی وجدد کے ساتھ اس کی مطابقت ہر چران رہ جاتا ہے۔ وہ کھلم کھلامحسوس کرنے لگتہ ہے کہ مبود کی پرسنش کا اس سے بہتر کوئی طریقیے ممکن نہیں۔

جہاں کی نجات اُخرت کا سوال ہے اُد می کے لئے با آیمان نمازی منا ضروری ہے ، گراس کی کیفیات کو بانے کئے اُ رسی ایمان کی خرورت نہیں۔ ایک شخص اگر وہ نجیوہ ہو، ایمان لائے بغیر بھی نماز کے مقورہ طریقے میں اپنے آپ کومت فول کر کے نماز کی کیفیتوں اور لذتوں کا ایک حصتہ پاسکتا ہے ۔ نماز کا یہ بہلواس کے اندر ایک دعوتی قدر بپیا کر دبتلہے۔ کم کی تاریخ اس کی علی تصدیق بھی کرری ہے رکیونکہ مکریں، اسلام کے ابتدائی دوریں، قرآن کے بعد نمازی سب سے زیادہ لوگوں کو دین سے

ترب كرنے كا ذريعه بنى تقى

یکام اگر کچے برسوں تک سلسل نہایت خاموتی اور سنجیدگی کے ساتھ کیاجائے تواس کے فیر محولی نتائج بمآدم کی استحدد ل مسجدوں میں نمازی تحریک سلمانوں کی اصلات کے لئے کامیابی کے ساتھ جل رہ ہے۔ اسی طرح پارکوں میں نمازگی تحریک فیرسلوں مسکدین کا بینیام بہنچائے کے لئے جل پڑے نؤہماری ذے داری کے دونوں نقائے ہورے موجائیں گے۔ اور ونیا میں اگر ضائخواست اس کا کوئ نیٹے نہ نکا تو آخرت میں انتا مالٹ مہارا شار ان وگوں میں لوگوں میں موگا جنھوں نے ضلق اللہ کے سامنے می گاؤا بی

دی تی ادایک مومن کے لئے اتنابی کافی ہے۔

یریمی انتہا کی خردری ہے کہ برکام نظم کے سائھ ہو۔ جولوگ اس پر وگرام میں شریک ہوں وہ یا ہم شورہ سے ایک شخص کو "متنکم" مقرد کرلیں۔ دہی شخص کن ب پڑھے اور دہی شخص ہوقت صرورت ہے۔ بقید لوگ باقل خاموش رہی اور کلم کے تق می دل ہی دل میں دیا کرتے دہیں گات نکا نے جس میں حق اور خیر ہو۔ دل میں دعاکرتے دہیں کہ النہ تعالے اس کی مدو فرمائے احداس کی زبان سے دہی کلات نکا ہے جس میں حق اور خیر ہو۔



صفعات 176 قيمت -Rs. 12/ ظهوراب لام وزلزله في امست ١٥٠ منام" الرسال " " Rs. 34 منام" الرسال "

وتارشخ كاسبق تاريخ كاسبق عقلبات اسلام ابنى نوعيت كأواحدوني اور صفحات ١٥ تيمت (Rs. 24 صفحات ٩٥ تيمت (Rs. 24 زرتعادن سالانه -Rs عما

مكتبه الرست اله جمعیت بلانگ قاسم جان استریث دایی منسد

AL-RISALA . JAMIAT BUILDING . QASIMJAN STREET . DELHI 110 006

#### Al-Risala Monthly

Jamiat Building, Qasimjan Sreet, DELHI-110006 (INDIA)



تالیف: مولانا ویصیولدین خاں

صفحات ۲۰۰ — قیمت بارہ روپے آفسیٹ کی اعملیٰ طباعت سکے سا تھے مدیداسلامی لٹریچر میں اپنی نوعیت کی بہلی کیاب

مكتنب الرساله

جمعیته بلڈنگھ، قاسم جان اسٹرسٹ۔ دتی ۱۱۰۰۰۹

تَانَ أَمْنِينِ فَال بِيَرْمِ بِشِرْمِ وَلِي فِي عِلَى الْمِيدُ بِرَوْدِ فِي سِيمَانِ كِلِي عِلْمَانِ كِي مِن المُرْثِ وَفِي سِيمُ الْمُعْ كِي الْمُعْلِقِينِ المُرْفِقِ فِي سِيمُانَعِ كِي